





## ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں بیہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

کیا آپ کومعلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کون سادین پیند فرمایا ہے۔ بی آپ ٹھیک کہدرہے ہیں لیکن یہ بتا ہے کہ اسلام میں ایسی کیا خاصیت ہے جو اللہ تعالی نے اسے ہمارے لیے پیند فرمایا؟ کیا کہا آپ نے ؟اسلام تمام فدا ہہ ہے سے کہ اسلام ہی حقیقی معنوں میں دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ دین کامفہوم کیا ہے یہ بھی بتا دیجے۔ دین کی مغہوم کیا ہے یہ بھی بتا دیجے۔ دین کے معنی جھکانے اور کنٹرول کرنے کے ہیں۔ اچھاتو ہم کہدسکتے کہ دین مغلوب نہیں رہ سکتا دین غلبہ چا ہتا ہے۔ آج سے ایک صدی پہلے ہندوستان میں دین اسلام پر عمل کرنے والوں کواس کی پچھ عبادات اور رسوم کی اجازت تو تھی لیکن آٹھیں اسلام پر عمل بیرا نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اسلام مغلوب تھا اور ہندوستان کے حکمران اپنے پچھ درباری مسلمانوں کے ساتھ تو اچھاسلوک کرتے تھے۔ ان حالات کو مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ ذیا دتی کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسانے طہمانا چا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ اس خیال کے منتج میں ۲۲۳ مارچ ۱۹۲۰ کو ہندوستان کے مسلمانوں نے مینار پاکستان لا ہور میں جمع ہوکرایک قراردادیا تھاتی کیا جسے ہم قراردادِ مقاصد کے نام سے جانتے ہیں۔

ارج×۱۰۲ء



## ساتھی چٹخارے









مارچ١١٠٦ء





۱۰۵ خوب صورت خول عفيفه على

مارچ١١٠٦ء

ابناس المان المان





ازل ہے چلی آ رہی بھائی بہن کی گھریلوچشک پرہلکی پھلکی تحریر

اللہ تعالی نے ہمیں ایک عدد بہن سے نواز تھا لیکن بہن ہی تو کیسی باڑا کو بہن ہم نے اپنے محلے اور اسکول کے دوستوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ اجو لڑا کو کے نام سے مشہور ہوں لیکن چندا کیک جونظر آئے وہ بھی ہماری لڑا کو بہن کے آگے پانی بھرتے نظر آئے۔

آپ مجھ رہے ہوں گے کہ ہم جیسا شریف اور معصوم شخص بھلا کیوں بہنوں کی تو بین کر رہا ہے معذرت یہ تو بین کر رہا ہے معذرت یہ تو بین نہیں بلکہ تھا تق سے پردہ اُٹھانے کی کوشش ہے، آپ بھاری رودادغم سیں گے تو بھارے بھنوا ہوجا کیں گے۔ ہمارے لیے جلسے جلوس نکالیس گے اور زیادہ گہرا اثر ہوا تو بعید نہیں کہ ایک عدد دھر نااس شم کی لڑا کو بہن اثر ہوا تو بعید نہیں کہ ایک عدد دھر نااس شم کی لڑا کو بہن کے خلاف دے جا کیں۔ بیس آپ کو چند واقعات ساتا ہوں جس کے بعد آپ ہی فیصلہ فرما کیں کہ حق پر ساتا ہوں جس کے بعد آپ ہی فیصلہ فرما کیں کہ حق پر کون ہے۔

ہوا یوں کہ ہماری زندگی کی وہ ایک خوشگوار مجئے تھی۔ ہماری زندگی میں بے شارخوبصورت مجسیں آئی ہیں ' لیکن پیاری بہن کی وجہ سے اس میں ہمیشہ نا کا اضافہ

ما بناسه المناسبة الم

مارچ۲۱+۲ء

ہوجا تا ہے۔اس طرح خوشگوارلیکن پھر ناخوشگواردن کا آغاز ...... آج ہمارا کرکٹ بھی تھا۔ جس میں ہماری شاندار بیٹنگ اور بولنگ کی بدولت فیم نے فتح حاصل کرلی۔ جذبات میں آکر ہم نے سب دوستوں کی ملک فیک پارٹی کا انعقاد کیا۔ دوستوں کے ساتھا پئے گھر جاتے ہوئے اچا تک ہماری نظروں کے سامنے اپنی بہن کا سرایا لہرایا۔

"أف! بيش نے كيا كرديا" - بهار يجسم كا رُوال بھى يكار يكار كركبدر باتھا۔" بھاگ لو۔"

"کیا ہوا احمد رک کیوں گئے؟" کپتان صاحب نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ہم ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے۔

" پھرنہیں!" ہم نے گر ہوا کر کہا اور آگے کی جانب قدم ہو حائے۔ کپتان نے پوری ٹیم کی طرف دیکھا۔
سب نے کندھے اُچکاے اور ہمارے پیچھے چل
پڑے۔آپ کوایک راز کی بات بتاؤں، پچ بات یہ بہت کہ ہم نے کل
ہے کہ ہمیں زیادہ ڈراس لیے لگ رہا تھا کہ ہم نے کل
ہی ان کا دو پٹہ پیکو کروانے سے انکار کردیا تھا۔وہ بے
چاری مسلسل تین چار گھنٹوں سے میری منتیں کرتی
ر بیں لیکن اس وقت پاکتان کا نیج چل رہا تھا اس لیے
ر بیں لیکن اس وقت پاکتان کا نیج چل رہا تھا اس لیے
م نے صاف انکار کردیا۔

وہ غصے میں کمرے سے چلی تو گئیں لیکن ان کے چبرے پرانقام کی پرچھائیاں میں نے صاف د مکھ لی

- ريغيل

دوستوں کو بیٹھک میں بھایا۔ ای ابو کے لیے ہاتھ سے ٹو پی بنانے میں مصروف تھیں۔ اس لیے اب الواکو بہن کی جانب ہی ہمارے قدم اُٹھنے تھے۔ ''رفعت!'' ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے لہج

''رفعت!'' ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے کہے میں دنیا جہان کی نرمی عود کرآئے جس میں کافی حد تک کامیانی بھی ملی۔

"کیاہے"۔ اندازالیا تھا کہ جی چاہا کہ .....!
"دوہ میرے کچھ دوست آئے ہیں"۔ ہم نے فورا چاے بنانے کی کوشش کی۔
چاے بنانے کے بجاے ماحول بنانے کی کوشش کی۔
"میرے دوستوں کو مجھ پر رشک آتا ہے کہ میرے گھروالے بہت اچھے ہیں۔ ہم بہن بھائی لڑتے ہیں لیکن پیاراییا ہے کہ مثالی بہن بھائی کا ایوارڈ ہمیں ملنا جا سر"

"اچھا.....اور کیا کہتے ہیں" کرا کو بہن مطلب رفعت نے"اچھا"کواتنا کھینچا کہ ہم سے الفاظ بھولنے لگے۔ اب آپ ہی بتا کیں کہ ایسی ٹازک صورت حال میں "اچھا"کو کھینچنے کی بھلا کیا تگ تھی۔

''اگرتم شند عفار اعددگلاس ملک دیک کے بنادو۔ کیلے اور دودھ میں لے آیا ہول'۔ میں فوراً تو نہیں کیکن گوم پھر کرمدعے پر آئی گیا۔

"اچھا..... چلو میں بناتی ہوں۔تم جاؤ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ"۔ ہمیں اس وقت جیرت کا زور

ما بنامه المال كاري

مارچ١١٠٦ء

دار جھٹکا لگنے والا تھا۔ اگر ہم اپنے آپ پر قابوندر کھتے تو شایدلبرا کر گر پڑتے۔

''شاباش احمر! آخرین ہی گئی بے وقوف'۔ ہم نے دل ہی دل میں کہااور بیٹھک کی جانب بڑھ گئے۔

☆.....☆

گھر میں خوب ہنگامہ مچاہوا تھا۔ ہم نے آسان کوزمین سے ملانے کی کوشش کی لیکن امی کی صرف بیہ بات کہ آخر فلطی انسان سے ہوہی جاتی ہے۔

دو فلطی ہوجاتی ہوگی امی جان! کیکن جو جان بوجھ کر کرےاسے فلطی نہیں کہا جاسکتا''۔ہم نے خوب چبا چیا کرکہا۔

''خوداس دن دھنیے کی جگہ پودینا لے آئے تھے۔وہ یادنہیں۔ جب ہم نے کہا تو فوراً موصوف بولے، دھنیے اور پودینے کا معاملہ پیچیدہ ہے۔انسان بحول جاتا ہے۔'' رفعت نے ہماری افلال تاری۔

''پرائی ہاتوں کو درمیان میں لانے کی کوئی تگ نہیں بنتی''۔

"دودن بی ہوئے ہیں اس بات کو، الیی بات ہے تو ہماری بات بھی ۳۹ منٹ پرانی ہوگئی ہے۔ ملک دیک میں چینی کے بجائے نمک کا استعال ایک نیا آئیڈیا بھی تو ہے۔"

" آئیڈیے کی خالہ! میرے دوستوں میں میری کتنی

مابنامه المنافعة كرايي

ہات خراب ہوئی۔ ناک کٹوادی میری تو'' میں تقریباً روہانسا ہوگیا۔

"اچما! تو حضرت کی ایک عدد ناک بھی ہوتی ہے اور وہ کٹ بھی گئی۔ ﷺ ﷺ" رفعت نے افسوس کا اظہار کیا۔

" مجھے معلوم ہے تم نے پیکو والے واقعے کا بدلہ لیا ہے۔ تمعارے ول میں اس ون سے انتقام کی آگ کے کورٹرک رہی تھی"۔

' چلوشميں اندازه تو ہوگيا نال كه بهن سے اثر نا بہت مشكل كام ہے۔ شميس ہركام كے ليے بالآخر دائث باؤس مطلب بهن سے رابطہ كرنا پر تاہے''۔

ہاؤس مطلب بہن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے''۔
افی نے نے بچاؤ کرایا اور بولیں!'' احر پہلی غلطی تو محصاری ہے۔ تم بہن کے باہر کے کام نہیں کرو گے تو کون کر ہےگا'۔اب ای رفعت کی طرف مڑیں۔ دشمیں ایسانہیں کرنا چاہے تھا۔ بھائی کی ہے عزتی کرکے کیا مزہ آتا ہے؟'' امی نے رفعت کی طرف و یکھا۔ جو میری طرف و یکھی کرمسلسل بنسے جاربی تھی۔ و یکھا۔ جو میری طرف و یکھی کرمسلسل بنسے جاربی تھی۔ امی کی بھی بنسی چھوٹ گئی۔امی با ہر تکلیں تو میں نے کشن اٹھا لیا گیا تھا۔تھوڑی دیر اٹھا ایسا لگ رہا تھا جسے کوئی گھمسان کا رَن پڑا ہو۔





امتحان ہیں آئے بخچ جس نے ہوش اڑائے فی کے کہاں کوئی جائے بی خواب ڈراؤنے آئے کس تیزی سے سال ہے گزرا کیے سمجھ میں آئے دل بھی بہت گھبرائے سردی میں آیا ہے پسینہ سب کو پڑی ہے اپنی اپنی کون کسے سمجھائے ای اور ابو بیٹے ہیں تم سے آس لگائے سُستی کا بلی نے ہیں آخر دن یہ شمیں دکھلائے مخت میں ہے عزت عظمت کم یہ سجھ نہ پائے سوتے ہوئے سب سال گزارا نیند کے اب آئے بن گئے سارے لوگ ہیں دشمن کون مدد کو آئے 4. سر یر امتخان کھڑا ہے کرتا ہے دل ہائے اللہ میاں کی گائے لومری، بندر، شیر بننے سب امتحال کے بعد ہوچھیں گے کتنے انڈے یائے 5. الله تمكهبان محادا ok بائے بائے بج ساتھ تیم انکل کی دعا ہے شاید کام آ جاے پچھ

ارج١١٠٦ء

ما ينامه المناسبة الم

و انیں گے تو جانیں گے ورنہ ہم نہ مانیں گے





## بیکساعجیب لڑ کا تھاجوا ہے امی ابوکوچھوڑ کرغلامی اختیار کرنے پرراضی تھا

# انپول غلامى عظى ابونمرسرىقى

عوکا فل کا میلہ اپنے عروج پر ہے۔ ہر متم کا سامان تجارت یہاں موجود ہے اور لوگوں کا ایک جم غفیر اس بازار اور میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں جمع ہے انہی میں ایک علیم بن حزام بھی موجود ہیں جنعیں ایک کم عمر نوجوان غلام پند آگیا ہے۔ آخر کارچار سودرہم پرمعاملہ طے ہوگیا اور وہ اس نیچ کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے اور پھر اپنی پھوپھی خد بچرضی اللہ عنہا کو بطور تخد پیش کردیا۔

عنہا سے اپنے لیے ما مگ لیا۔ نوجوان زید کو پندرہ سال کی عمر میں ایک الی ہستی کی غلامی ملی کہ جس کے اخلاق و کردار کی گواہی زمین و آسمان کے خالق نے خود دی ہے۔ زید اپنے پیارے آقا کے ساتھ بہت خوش تھا کہ

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس الرك كود يكها

جس کے چربے پر دیا نت، ذہانت اور شرافت چک

رىي تقى تو آ ب نے زيدرضى الله عنه كوخد يجدرضى الله

---

ما بنامه المحالي كراچي

JCSY1072

اچا تک اے اپنے والد اور پچا کی آمد کی اطلاع ملتی ہے۔" اپنے والدین کا نہایت لاڈلا بیٹا جس کی تلاش میں انھوں نے ہرجگہ چھان ماری تھی آج ایک غلامانہ زندگی بسر کررہا ہے۔ والدین اسے ہر قیمت پراپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔

کی برس سے مچھڑا ہوا باپ اپنے جذبات پر قابوندر کھ سکا اور روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے زید کی آزادی کی درخواست کرنے لگا، جس کی آزادی کے لیے وہ اپنی تمام مال ومتاع دینے کے لیے تیار تھا۔

حضورصلی الله علیہ وسلم نے غزدہ باپ کوتسلی دی اور فرمایا: ''جوزید پیندکرے گاوہ جھے بھی منظور ہے آگروہ اپنی خوشی ہے آپ کے ساتھ جانا چاہے تو جھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کے لیے آپ سے کوئی فدیہ نہیں اول گالین آگروہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسانہیں ہوں کہ اس کے ساتھ زیردئی کروں۔'' نبی گاسانہیں ہوں کہ اس کے ساتھ زیردئی کروں۔'' نبی گے اس فیصلے سے زید کے والد حارثہ اور پچا بہت خوش ہوئے کہ بھلا میٹا کیوں انکار کرے گا؟ زیدکود کی کران کے والد بے اختیاران کو سینے سے لگا کررونے گے۔ کے والد بے اختیاران کو سینے سے لگا کررونے گئے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''زید دیکھو یہ دو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''زید دیکھو یہ دو کہا: ''دی یہ میں کیا تا آھیں پیچا نے ہو؟'' زید نے کھو اید کہا: ''کی یہ میرے والداور پچا ہیں۔''

آپ نے فرمایا: "میری طرف سے معیں اجازت

ہے اگر ساتھ جانا چا ہوتو جا سکتے ہوا در اگر میرے ساتھ رہنا چا ہوتو رہ سکتے ہو۔''

زید فورا آپ سے لیٹ گئے اور کہا: "میرے آقامیں آپ کی ذات پر کسی کور جی نہیں دے سکتا میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔"

زیدکایہ جواب سن کران کے والد حیران رہ گئے اور زید سے کھا: " زیدتم پر افسوس ہے تم اپنے حقیقی رشتوں، قوم، وطن اور آزادی پر ایک غلامی کی زندگی کو ترج دیتے ہو۔''

زید بولے: ''والد محترم میرے آقا مجھ پراتے مہر بان
میں کہ حقیقی والدین بھی اپنی اولا د پراتا تارم وشفقت نہ
کرتے ہوں گے میں انھیں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔''
حضرت زید کا جواب س کر نبی کریم کم بہت زیادہ خوش
ہوئے آپ نے اسی وقت انھیں آزاد کر دیا اور ان کا
ہاتھ پکڑ کر خانہ کھبہ لے گئے اور لوگوں کے مجمع میں یہ
اعلان کیا کہ لوگو! گواہ رہنا، زید آئے سے آزاد ہے اور
میر ابیٹا ہے یہ میر ااور میں اس کا وارث ہوں۔

جب والداور پچانے اپنی آئھوں سے محرکا زیدرضی اللہ عنہ سے برتاؤد یکھا تو خوشی خوشی واپس چلے گئے اور اس دن کے بعد سے لوگ زید کو زید بن محر کہنے لئے ۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو زید نے باتا خیر اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوگئے۔

ابنامه المنافق كريي

نی کریم حضرت زید کو حقیق بیٹوں کی طرح ہیں چاہیے اسلام سے اور اکثر انھیں اپ ساتھ رکھتے تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے اکثر قبائل میں جاتے وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم کے ہمراہ ہی ہوتے تھے۔ طاکف کی وادی میں گزرے بخت ترین ایام میں بھی نبی کریم کے ساتھ پھر کھانے والوں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے جضوں نے باغ میں پناہ لینے کے بعد نبی کریم کے ایم خورت زید رضی اللہ عنہ کے زخموں کو اپنی چا در سے صاف کیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مواخاۃ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بعد مواخاۃ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت کے بعد مواخاۃ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت بیایا گیا۔ حضرت زید واحد صحافی ہیں جن کا نام قرآن بات بینایا گیا۔ حضرت زید واحد صحافی ہیں جن کا نام قرآن کی ممانعت کردی گئی کہ کوئی منھ ہولے بیٹے کے ساتھ کی ممانعت کردی گئی کہ کوئی منھ ہولے بیٹے کے ساتھ اپنانام نہیں لگا سکتا بلکہ حقیقی والد کا بی نام لگایا جائے گ

حضرت زیدرضی الله عندایک بہترین سپر سالار تخاور ہروقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم کے ساتھ مشہور غزوات کے علاوہ بھی ان کو بہت ی فوجی مہمات پر بھیجا گیا جن میں وہ کا میاب ہوئے۔ غزوہ مونہ کے موقع پر نبی کریم نے ایک سفیر کے تل کے جانے پر انتقام لینے کے لیے تین ہزار مجاہدین کا لکھرروانہ کیا اور اس لشکر کا امیر حضرت زیدرضی اللہ عنہ شہید بین حارثہ کو بنا کر کہا کہ اگر زیدرضی اللہ عنہ شہید

ہوجا کیں تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب امیر لشکر ہوں کے اگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت سنجالیں گے۔ بالآخر عیسا ئیوں کے ایک لاکھ کے لگ بھگ کے لشکر

بالآ خرعیمائیوں کے ایک لاکھ کے لگ بھگ کے لگکر سے بیالڈ کے سپائی اللہ کے بھروسے پرلڑ پڑے، نہایت بہادری سے لڑتے حضرت زیدرضی اللہ عنہ للگر اسلام کا علم سنجالے اپنے ساتھیوں کو جوش دلانے کے لیے دشمن کی صفوں میں گھتے چلے گئے اور لا تعداد مگرین اسلام کو واصل جہنم کیا آ خرکار ان کے سینے میں ایک نیزہ لگا اوروہ شہید ہوکر نیچ گر گئے۔اس کے میں ایک نیزہ لگا اوروہ شہید ہوکر نیچ گر گئے۔اس کے عبد اللہ بن رواحہ نے علم سنجالا اور شہید ہوگئے آ خرکار حضرت خالد رضی اللہ عنہ ولید نے علم سنجالا اور محضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے علم سنجالا اور گھرسان کی جنگ کے بعد کا میاب و کا مران ہو کر واپس لوٹے۔

نی کریم حضرت زیدرضی الله عنه سے اتن محبت کرتے سے کہ وہ مدینے میں حب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہے آپ کے مرتبے پر صحابہ کرام بھی رشک کرتے تھے۔

الله تعالى ان سے راضى مور



ما بنامه سالی کاری

## اردوزبال ہاری







کہنا تو کمال ہے۔ ہم خود سے کمال حاصل نہیں کرسکے
لکین جب کوئی رسالہ، کتاب ہاتھ گئی ہے تو مختر
ساتھی ہیں بھی سب سے پہلے لطیفے اور پھر''گوشے'
پڑھے۔ البتہ بیاب تک سجھ ہیں نہیں آیا کہ باز کا شکار
پرند ہے وہوتے ہیں گروہ کون سے'' چھوٹے چھوٹے
پرند ہے والے جانور ہیں جو باز کے شکاروں ہیں
شامل ہیں۔ چگا دڑ کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ بیہ
انڈ ہے بھی دیت ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے (اپ بی
کول کو) گراس کا شکار باز کو پسند نہیں اور ہاں! میر
شکار باز کو سدھا تا نہیں بلکہ رؤسا کے لیے شکار کا
بندوبست کرتا تھا۔ امید ہے سلمان احمد ایسے دودھ
پلانے والے جانوروں کا تعارف کرا کیں گیا ہے۔ دودھ
پلانے والے جانوروں کا تعارف کرا کیں گیا۔

JUST1072

ابنامه المنافع كريي

خوب ہے۔ علامہ کے شعر کے پہلے مصرع میں "ای
قرآن میں "سہوا کا تدرہ گیا ہے لینی پہاں" قرآن"
ہے۔ اسی میں ایک جملہ ہے" جمیں ہمارے والدین
اس قرآن مجید کی تعلیم ہمیں عطا کرتے ہیں۔" ہمیں
کی تکرار نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن "تعلیم عطا کرتے
ہیں" کی جگہ تعلیم دلواتے ہیں، ہوتا تو اچھا تھا۔ اسی
دستک میں بہت اچھی مثال دی گئی ہے کہ" واکٹر ایک
پرچ پردوالکھ کردے کہ اس کوخرید کرکھالو" اور آپ
دواکا نام بار بار پڑھنا شروع کردیں تو کیا صحت مل
جائے گی۔لیکن ڈاکٹر کی تا کیدتو ہے کہ خرید کرکھالو۔
بات بی نہیں ۔لکھنا ہے چاہیے تھا کہ ڈاکٹر نے دوالکھ کر
دیدی۔ اس سنے کو اپنے پاس رکھنے سے شفانہیں
دیدی۔ اس سنے کو اپنے پاس رکھنے سے شفانہیں

سیما صدیقی ایک بار پھر دلچسپ اور سبق آموز کہانی

الا کر آئی ہیں۔ ''بورہ گا کھ نہ کھ' میں باتوں

ہاتوں میں اقبال کا یہ مشورہ منثور (نشر میں) کردیا ہے

کد' ستارا کیا مری تقدیری خبردے گا' ۔ بیکہانی پڑھ

کر ہم نے بھی، آج کا دن کیسا گزرے گا' کا کالم

پڑھنا مچوڑ دیا جوہم دن گزرنے بلکہ اگلا دن شروع

ہونے پر پڑھ لیتے ہیں۔ ''کنفیوز' کی جگہ' البحن

میں' کھنے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے۔

میں' کھنے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے۔

میں' کھنے میں کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے۔

میں' کام چل

اور کہا جاتا ہے۔"والٹ" (صغہ 15) اتنا عام ہوگیا ہے کہ اب بڑہ کہنا پس ماندگی کی علامت بن گیا۔ پرس بھی انگریزی کا لفظ ہے لیکن والٹ سے کم وزنی ہے۔ شاید پرس صرف خوا تین سے مخصوص ہوگیا ہے اور بڑہ کی بزرگ خاتون کے لیے جواس میں پان، چھالیہ رکھتی ہیں۔ 'میشن گوئیوں' (صفحہ 16) کی جگہ یا تو پیش گوئیوں نوسٹی کوئیوں' ۔ پیتا یا تو پیش گوئیوں کھا جائے یا '' پیشین گوئیوں' ۔ پیتا یا تو پیش گوئیوں کھا جائے یا '' پیشین گوئیوں' ۔ پیتا کے بارے میں شاید پہلے بھی کھا تھا کہ نینوں' ۔ پیتا (ورخت کا) پتا (گھر کا) اور پتا (جسم کا عضو) پتا ( درخت کا) پتا ( گھر کا) اور پتا ہونا' عائب ہو جانا، ہوا ہوجانا کے معنوں میں بھی آتا ہونا' عائب ہو جانا، ہوا ہوجانا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

عالم اسلام کی شاہ کار مساجد کا سلسلہ بہت معلوماتی اور دلچسپ ہے۔ اس بار '' شخ زید مبور، متحدہ عرب امارات '' کا تعارف دیا گیا ہے۔ لیکن پیشخ زاید مبحد ہے اور امارات کے پہلے صدر کا نام بھی زیر نہیں زاید تھا۔ لیکن اردو میں چونکہ زاید یا زائد فالتو کے معنی میں استعال ہوتا ہے اس لیے شخ صاحب کو زاید نہیں لکھا جا تا۔ شخ صاحب زاید ہی ہیں۔ کراچی میں یو نیورش کی اور خوت شخ صاحب زاید ہی ہیں۔ کراچی میں یو نیورش کی روز برا برا دو تو شخ زاید یو نیورش پر بردا بردا دو نے بھی گزر ہوتو شخ زاید یو نیورش پر بردا بردا دو نے برکوئی اعتراض نہیں ویسے ٹو زایدہ (یازائدہ) تو ہونے پرکوئی اعتراض نہیں ویسے ٹو زایدہ (یازائدہ) تو ساخی ہوگا۔ اس زایدہ کا مادہ (روث)

الماسية الماسية الماسية

غلام مصطفا سولنگی پھر معلومات کا خزانہ لائے ہیں۔ سندھ کے شہر شہداد کو ف ہیں ''شان دارادر حیران کن'' سیرت لائبر بری کا احوال پڑھ کر جی چاہا کہ ہم بھی جا کر دیکھیں ادرید افسوں بھی ہوا کہ الیمی نا در چیزیں چھیں ہوئی کیوں ہیں۔ کراچی دالوں کا بیالم ہے کہ سندھ میں رہتے ہیں گرسندھ سے دور۔

لطیفوں پرکوئی تبھرہ نہیں کریں گے۔ بہت سے بچوں

کے لیے نئے ہوں گے اور نئے لطیفے آئیں گے بھی

کہاں سے۔انوشہ ہروپ ''ٹوتھ پیسٹ' لے کر آئی

ہیں لیکن میہ طخبیں کرسکیں کہ میہ فذکر ہے یا مونث۔
ایک بی کہانی میں دونوں مل جا ئیں گے، اب جے جو

پہندہو۔ چھٹکارہ (صفحہ 35) خواہ کسی جن سے حاصل

کرنا ہو' ہ کی جگہ الف استعال کیا جائے۔ لیتی

''چھٹکار''۔

''ایک اور بچول کے مقبول شاع'' (صفحہ 46) یہاں بھی وہی عیب ہے یعنی الفاظ درست جگہ پرنہیں۔عبد الرحمٰن المومن اگر یوں لکھتے تو کیا ہرج تفا۔'' بچوں کے ایک اور مقبول شاعر۔'' احمہ حاطب ہر چند کہ صاحب جیں لیکن شاید کمپوزر کی مہریانی نے انہیں حاطب سے صاحب بنادیا۔ (صفحہ 47)

عبدالصد بھٹی (صفحہ 57) نے ساتھی رائٹرز ایوارڈ کی دلچپ ر بوٹ پیش کی ہے کیوں کداس میں ہمارا نام بھی تھا۔ ہمیں اعلیٰ کی جگہ اعلاسے اتفاق نہیں۔ یہ بحث

بعد میں لیکن اس رپورٹ کا پہلا جملہ ہی مزے کا ہے۔
جمٹی صاحب اپنے حادثے کا احوال یوں بیان کرتے
ہیں 'دلنگڑ اتے پاؤں اور لڑ کھڑ اتے قدموں '۔اللہ ان
کوصحت کا ملہ عطا کر لے لیکن یہ 'دلنگڑ اتے پاؤں' کیا
ہوتا ہے؟ کیا ہاتھ بھی لنگڑ اتے ہیں؟ اور جب لنگڑ ابی
دہ صف تو لڑ کھڑ اتے قدموں کے اضافے کی کیا
ضرورت تھی یا لنگڑ اتے اور لڑ کھڑ اتے یا صرف
لنگڑ اتے ہوئے لکھتے تو بھی ہے بات مجھ میں آجاتی کہ
حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ ممکن ہے یہ سہو بھی
حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ ممکن ہے یہ سہو بھی
حادثے کا نتیجہ ہو۔

رمشا جاوید کی مجک رہی ہے۔لیکن کیا کے ای الیس
سی (صفحہ 67) اب بھی وجود رکھتی ہے؟ حبد العمد
بھٹی نے یوسف بن ناشفین کا تعارف کرایا ہے۔
ساتھیوں کو مسلما نوں کی تاریخ سے روشناس کرائے
کے لیے" تاریخ کی کھوج" بھی اچھا سلسلہ ہے۔
یوسف بن تاشفین میں شروع میں لکھا ہے کہ الفائسوک
مجوی فوج ایک لاکھ 20 ہزارتھی ۔ فکست کے بعد یہ
مرف 60 ہزاررہ گئی (صفحہ 76) یوسف بن تاشفین
کی فوج ہو یا طارق بن زیاد فاتح اندلس کی فوج ۔اس
میں ہر برمسلمان شریک شے اور طارق بن زیاد خود بھی
ہر برتھا۔ پورے یورپ کی افواج کی بدترین فکست
ہر برتھا۔ پورے یورپ کی افواج کی بدترین فکست
ہر برتھا۔ پورے یورپ کی افواج کی بدترین فکست
ہر برتھا۔ پورے یورپ کی افواج کی بدترین فکست
ہر برتھا۔ پورے یورپ کی افواج کی بدترین فکست

ما بنامه المحال المحال

انسانوں کو کھا جاتے ہیں اور انتہائی وحثی ہیں۔ مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے یورپ کے پاور بول نے "بر برازم" کی اصطلاح گھڑ لی اور ہم بھی ان کی پیروی ہیں خوشی خوشی "بر بریت" کی اصطلاح استعال کر کے انہیں خوش کرتے ہیں۔

نورین ایمان کا شرارتی مجوت دلچسپ ہے۔لیکن مدران ساتھی طے کرلیں کہ منہدی میں رنگ کیسے آئے گا، وسے پہلےن یا تون کے بعدہ، یعنی مہندی - کہانی میں دونوں اختیارات دے دیے ہیں اور ایک بی صفحہ ير(87) اور إلى في إيسينك كيا موتاج م في ال سناتھا کہ جھاڑو کے شکے کو کہتے ہیں یا چوٹیں سینکی جاتی ہیں، وهوب بھی سينکی جاتی ہے۔ ممان ہے کہ بیہ اگریزی کا لفظ سنک (Sink) ہے جو خور بھی ڈوب گیا۔"دھاگا"کے بارے میں شاید پہلے بھی لکھاجاچکا ہے۔لین آیک بی صفح (88) یر دو طرح کے دھا کے، لینی دھا گداوردھا گا ممکن ہے لیےدھا کے کو دھاگا کہا جاتا ہو۔ایک محاورے" کوا چلا بنس کی حال" کودلچسپ انداز میں کہانی کاروپ دیا گیا ہے۔ البنته بيه بات مجھ مين نبيس آئي كه نيم كا تنا كتناموثا تفاكه اس کے اندرایک کمراین گیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ينم كا ورخت موتا تونيس كديدميداني درخت بـ ممكن بي إيارى علاقے كانيم ايا موتا موكداس كے تے میں کمرا بن جائے۔ورخت پرلکڑی کا گھر بنالیا

جاتاتو قرين قياس موتا (ٹري ماؤس)

قصہ پائی روپے کا بھی اچھی کہانی ہے۔ بس ناطے کی جگہ ناتے ہوتا تو اچھا تھا۔ زاہدہ عروج تاجی نے مشورہ دیا ہے کہ (صفائی کے لیے) اخبارات وغیرہ ایک جگہ جمع کرکے جلا دو۔ ہم تو اس بات پرنہیں مسکرا ہے کین کیا کا غذکے دھویں سے آلودگی میں اضافہ نہیں ہوگا۔
کیا کا غذکے دھویں سے آلودگی میں اضافہ نہیں ہوگا۔
پھر یہ کہ اخبارات اور 'وغیرہ' میں ممکن ہے قرآنی آئی آیات واحادیث ہوں جوعموماً ہوتی ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کردے گا۔ اور باں! شعراستعال کریں تو سوچ سمجھ کرورنہ دوسرے بھی غلط شعر یاد کرلیں گے۔
سوچ سمجھ کرورنہ دوسرے بھی غلط شعر یاد کرلیں گے۔
سوچ سمجھ کرورنہ دوسرے بھی غلط شعر یاد کرلیں گے۔
سوچ سمجھ کی کرورنہ دوسرے بھی غلط شعر یاد کرلیں گے۔

میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنآ گیا مدریان ساتھی پیشعرصچے کریں۔اساء سید کی عیدی سبق آموز ہے۔بس ذراعلاوہ اور سواکا فرق ابھی سے ملحوظ رکھیں ورنہ عادت کی ہوجائے گی۔علاوہ کا مطلب ہے'مزید۔'اگریزی میںMore over۔(صفحہ شا۔

ایک دلچیپ سبق (92) مزے کا ہے لیکن کہیں ایبا تو نہیں کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، پچھ بچے اسے بھی جھٹک دیتے ہوں۔

☆.....☆

ما بنامه المعالمة الم

سالتمى مصورى



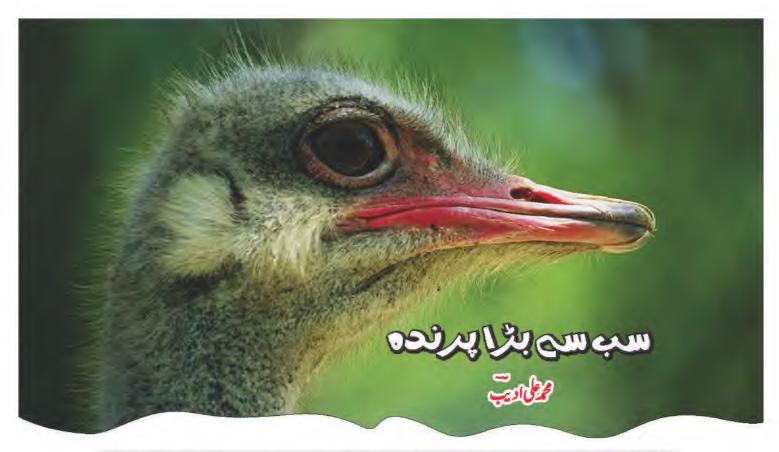

شتر مرغ دنیا کاسب سے بوا پرندہ ہے جو صرف براعظم افریقا کے مما لک میں پایا جاتا ہے۔ شتر مرغ دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو اُونٹ جتنا بوا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ غول کی صورت میں رہتے ہیں۔ غول کا ایک سروار ہوتا ہے۔ جس کی رہنمائی میں غذا تلاش کرتے ہیں۔

### خاندان:

شرّ مرغ کا تعلق پرندوں کے اُس خاندان سے ہے جو اُڑئیس سکتے۔شرّ مرغ کے خاندان میں کیوی ایمو، ریا اور کیسوری قابل ذکر ہیں۔

### اقسام:

عارهم ك شرم غيب مشهوريل-

جونی شرمرغ صرف جونی افریقا کے ممالک میں ملتی ہے۔اس کے پر بہت گھے اور سیاہ ہوتے ہیں۔مقامی لوگ

اسے يروں كى وجه سے بى شوق سے يالتے ہيں۔

مسائی شتر مرغ افریق ممالک، کینیا، تنزانیه ایتقوپیااورصو الیدین لتی ب-اس کرر پرچھوٹے چھوٹے پر ہوتے

-04

JUST1072



ابناسه المالي



سرخ گردن والاشتر مرغ کوشالی افریقی شتر مرغ بھی کہتے میں۔ تمام اقسام میں اس کی لمبائی سب سے زیادہ ہے۔ سرخ گردن اس کی خاص پیچان ہے۔ فرکے پئر سیاہ اور مادہ کے سرمی ہوتے ہیں۔

#### جسم

شتر مرغ اُونٹ کی طرح لمباچوڑا،مضبوط، لمبی ٹانگول، سخت چوٹی اور لمبی گردن والا دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ شتر مرغ اپنی لمبی ٹانگول کی مدد سے محکومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔اس لحاظ سے بیدونیا کا تیز ترین پرندہ بھی ہے۔

### قد، عمر، وزن:

شتر مرغ کا اوسط وزن ۵ ساتا سے زیادہ وزنی اور ۱۰ افث سے ۲۵ ۴۵ سال ہے۔

اد نچ شر مرغ بھی د کھے گئے ہیں۔ شر مرغ کی اوسط عمر

از: شرمرغ بہت کم آواز نکال ہے۔ خطرے کے وقت وہ شیر کی

طرح غراتا ہے۔عام حالات میں اس کی آواز تیزسیٹی جیسی

ہوتی ہے۔

#### انڈا:

شرع کا افداد نیا کے سارے پر ندوں کے افدوں سے بڑا ہے۔ اس کے افد کے میں مرغ کا افداد نیا کے سارے پر ندوں کے افدو کے افدے میں عرفی کے ۲۵ مرافدے آسکتے ہیں۔ ۲ مرافی چوڈے اور ۱۵ امرافی کے اس افدے کا وزن ڈھائی کلوگرام تک ہوتا ہے۔ مادہ شرعر خ جماڑیوں یا کہ اس کسی کھوہ میں ۱۵ سے ۲۰ تک انڈے دیتی ہے۔ تقریباً ۲۰ دن کے بعد

الدول سے بچافل آتے ہیں۔



## ھھاہادی<u>نے</u> ھاسوسی کی

جاديربيام

ایک دوگھر ول ہے ہی جھے گوشت کی خوشبوآئی۔ میں نے آگر چھا کو بتایا وہ شرلاک ہومز کی طرح گردن ہلاتے ہوئے بولے.....

ا کے دن جب میں چاہادی کے پاس گیا تو دیکھا ان کے کرے کی دیواروں پر بوی بوی



تصورین کی بیں۔ جن پرانسانی ہاتھ اور ہاتھوں کی
آڑی تر چھی کئیریں بن تھیں۔ میز پر چند پرانی بوسیدہ
کتابیں بھی رکھی تھیں۔ جھے دیکھ کر چھا چہک کر
بولے۔ "آؤ میاں عامر! میں تمھارا ہی انتظار کررہا
تھا۔ "

" بيركيا ہے؟" ميں فے تصويروں كى طرف اشاره كيا۔

بولے: " أيك پامسٹ اپنا كاروبار ختم كرد ہا تھا ميں

ف اس سے بيرسامان خريدليا ہے۔ شميس بتا ہے جھے

پامسٹرى سے بہت ولچي ہے۔ آئ سے ہم بيركام
شروع كرد ہے ہيں۔" ميں نے گہرى سائس لى۔
وہ بولے: " سائن بور ڈ بنوانے كودے ركھا ہے بس وہ
لاتا ہى بوگا۔"

اتی در میں ایک آدی براسابور ڈاٹھائے آتا نظر آیا۔ "الودہ آگیا۔" چاجوش سے بولے۔

ارچ٢٠١٦ء



ہم باہرآ گئے۔ بورڈ پرجلی حرف میں پروفیسر پچا ہادی کھا تھا، آ گے ڈھیروں اسناد بھی درج تھیں۔ جب بورڈ لگ گیا تو ہم اندرآ گئے۔ پچا بولے: "بہت بڑا مسئلہ طل ہوگیا۔"

"میراخیال ہے مسئلہ تواب پیدا ہوا ہے۔ یداسادآپ نے کس یو نیورٹی سے لی ہیں؟" میں نے کہا۔
پچامسکرا کر بولے:" میاں پریشان نہ ہو۔ یداسنادیس نے آن لائن لی ہیں اور آج سے اپنے کام کی فکر کرنا بھی چھوڑ دوہم یہ کاروبار شروع کررہے ہیں۔" وہ اس طرح بولے جیسے کوئی فیکٹری شروع کرنے کی نوید سنا رہے ہوں۔

" بھے کیا کرنا ہوگا؟" میں نے یو چھا۔

"مم میرے اسٹنٹ ہو۔ آج سے تمھاری توکری شروع ہوگئ ہے۔"

د میری تخواہ کیا مقرر ہوئی ہے؟ " میں نے سوال داغا۔

بیمن کر دہ گڑ ہڑا گئے پھر سنجل کر بولے:'' پانچ سو روپے''

"Year?"

دونہیں میاں ماہاند'' وہ شوخی سے بولے۔

'' ٹھیک ہے لائیں دومہینے کی تخواہ ایڈوانس دے دیں جھے نئی پتلونیں خریدنی ہیں۔'' میں نے چالاک سے کہا۔

پہا کھسیانی ہنسی ہنسے اور بولے: ''میاں ہماری دو تق میں پسیے جیسی بے وفاچیز کو بھی مت لاؤ، و کھنا کھ دنوں میں یہاں لوگوں کی قطاریں گلی ہوں گ۔ ہمارے تمام مسائل حل ہوجا کیں گے۔'' ''آپ کو یقین ہے کہ لوگ یہاں آ کیں گے؟'' ''کیوں نہیں زیادہ تر لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں، ہرکوئی درمیانی راستے کی تلاش میں ہے۔''

'' پھر کیا خیال ہے اس بورڈ پر چنداور چیزوں کا اضافہ نہ کردیں مثلاً استخارہ ، ہر کا م منٹوں میں وغیرہ۔'' میں نے طنزاً کہا۔

> ''آئیڈیا برانہیں ہے۔''وہ سکراکر ہولے۔ میں نے زور سے لاحول بردھی۔

اتنی در میں ہم نے ایک ٹین ڈ بے والے کود یکھا جو تور سے بورڈ پڑھ رہا تھا۔ چیا نے جھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔وہ جھ کتے ہوئے اندر چلا آیا اور سلام کیا۔ چیا نے تیاک سے اور میں نے زیر لب جواب دیا۔ چیا نے اسے اپنے سامنے والی کری چیش کی۔ وہ اس کا باغور جائزہ لے رہے تھے۔

ئين ڏ ب والا بولا: "بروفيسرصاحب آپ ک فيس تني ج؟"

" پچاس روپ ایک ہاتھ کے۔" پچا جلدی سے بولے۔

" میں نے منبدی نہیں لکوائی ایے مستقبل کا حال

مابنامه المنافعة كراجي

معلوم كرنائے- "وه بولا۔

پچانے اسے گھورا اور ہاتھ آگے کرنے کا حکم دیا، کیکن وہ بولا کہ میں غریب آ دی ہوں ہیں روپے دوں گا۔ پچانے پچے در سوچا پھر بولے۔

''چلوٹھیک ہے'' اوراس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑلیا۔ پیس نے دیکھااس کے ہاتھوں کی اکثر لکیریں غائب تھیں۔ پچاہاتھ پکڑے سوچ پیس کم تھے پھر بوبڑانے گلے اور بولے:''میاں تمھاراسیارہ مشتری ہے اوران دنوں مشکلات بیس گھرا ہواہے۔''

وه بولا: ''ان دنول کیا، یس نے تو ہمیشہ خود کو مشکلات میں ہی بایا ہے''

پچاسر ہلانے گئے:''بیہ بتا کیں کیا مجھی میں اپنی ذاتی دکان اور گھرلے پاؤں گا؟''

پچاغورے ہاتھ دیکھتے رہے پھر بولے: "پاٹی سال تک تو مشکل ہاس کے بعد پھے تبدیلی آستی ہے۔" آ دی نے مسکراکر پوچھا: "میری شادی کب ہوگی؟" " مجھے نہیں لگا اب تمھاری شادی ہوگی کیونکہ شادی کی کیبرلو ہا پیٹنے پیٹنے مٹ چکی ہے۔"

آدی کے منھ سے بے ساختہ بنسی نکل گئی۔ جھے گزیرہ محسوس ہوئی، لیکن چھا اپنی باتوں میں لگے تھے۔ آدی محسوس ہوئی، لیکن چھا اپنی باتوں میں لگے تھے۔ آدی خوب تھے ہے لگار ہاتھا۔ پھراس نے ہاتھ چھڑا یا اور ادب سے بولا: '' پروفیسر چھا! آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں چھ بچوں کا باپ ہوں۔ میرے پاس اپنی ہے کہ میں چھ بچوں کا باپ ہوں۔ میرے پاس اپنی

د ماغ کا آیریشن

اسپتال کا ساراعملہ ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا: ''کیا ہوا، تم لوگ اس شخص کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟'' اسپتال کے ایک ملازم نے کہا: '' بیشخص جو سب سے آگے بھاگ رہا ہے چوتھی بارد ماغ کا آپریشن کروانے آیا ہے اور ہر بار بال کٹواکر بھاگ جاتا ہے۔''

مرسله:خبیب احد، کراچی

ذاتی دکان اور مکان بھی ہے۔'' میہ کروہ اٹھ کھڑا ہوا۔

چپانے بوھ کرفوراً اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اعتاد سے
بولے: "میاں ستاروں کا حساب ہے بھی غلط بھی
ہوجاتا ہے۔لاؤفیس نکالو۔"

وو کس بات کی فیس؟"

" ہاتھ د کیھنے کی۔" پچا غضب ناک کیج میں بولے۔ "ورنددوبارہ اس کی میں نہیں آنے دوں گا۔"

آ دی کو پینے دینے ہی پڑے۔اس نے میبل پر بیس روپے رکھے اور باہر نکل گیا۔ پچا جھ سے نظریں چرا رہے تھے اور میں اپنی نظروں میں خودا تنا گرچکا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ ملازمت کے لیے فوراً ہی استعفادے

ابناس المناس المالي

کرگھر چلا جاؤں کہ پچاہادی نے صور تحال کوسنجالا اور بولے: ''میاں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ''گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں'' ایسا بھی ہوتا ہے بہر حال گری ہور ہی ہے قو ذرا کلڑ سے چند لیموں اور برف لے آؤ۔ شربت بنا کر پیتے ہیں۔''

دل تو چاہ رہا تھا کہ پچا کو کھری کھری سناؤں، لیکن بروں کا احرام آٹرے آیا۔ میں نے پیے اُٹھائے اور فصے میں باہر نکل گیا۔ شربت پی کر فارغ ہوئے تو طبیعت کچھ معمول پر آئی۔ پچا گنگنانے گے اور میں نے اخبار اٹھا لیا۔ اخبار حسب معمول سیاسی بیانوں سے بحرا ہوا تھا۔ میں اخبار رکھ کر گلی میں نظریں دوڑانے لگا۔

کچھ دریا بی گزری تھی کہ میں نے خالہ سکینہ کو آتے
دیکھا۔ وہ پورے محلے کی خالہ تھیں اور اپنی تیز زبان
اور کرارے جوابوں کی ہدولت بہت شہرت رکھتی
تھیں۔ خاص طور پر پچا ہادی سے اکثر ان کی اُن بُن
رہتی تھی۔ وہ گلی میں نظریں دوڑ اتی چلی آرہی تھیں۔
ایسا لگٹا تھا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ پچا کے گھر کے آگے
سے گزرتے ہوئے اُنھوں نے بورڈ پرنظر ڈالی، رُک
کرا ندر جھا نگا پھر دروازے کے قریب آکر بولیں:
دانے م لوگ یہاں کیا بھی رہے ہو؟"
پیاغصے سے بی وتا ب کھانے گلے۔ اس سے پہلے کہ
پیاغصے سے بی وتا ب کھانے گئے۔ اس سے پہلے کہ

ما بنامه ما الله من الله على ا

وہ کوئی اُلٹا سیدھا جواب دیتے میں نے جلدی ہے کہا
"ہم یہاں قسمت کا حال بتاتے ہیں۔" وہ اندر چلی
آئیں اور بولیں: "تو ذرا میری چیتی مرغی کا تو پتا
لگاؤ گوڑی صبح ہے غائب ہے۔"
میں نے بڑی مشکل سے ہنی کو روکا۔ پچا غصے سے
بولے" ہم ایسے کا منہیں کرتے، پچاس روپے فیس

ہے۔'' خالد کری پر پیٹے گئیں اور پولیں:'' ہاں خیر سے مرفی مل جائے تو فیس بھی دے دیں گے۔''

"لا وَبِاتْ هِ وَكُما وَ" بِي إِلْ فِي الْ

خالہ ہنس کر بولیں:'' ہاتھ دکھاؤں گی توتم بھا گئے نظر آؤگے۔''

پچپا گر بردا گئے ، بولے: "میرا مطلب ہے ہمیں مرغی ڈھونڈ نے کے لیے ستاروں سے مددلینی پڑے گی۔" "جس سے بھی مددلو لیکن میری مرغی ڈھونڈ دو۔" "تمھاری مرغی کب سے خائب ہے؟" "مہے تکلی تھی ہاہراس کے بعد سے نہیں دیکھا۔" خالہ

" منج تعلی کھی ہاہراس کے بعد سے ہیں دیکھا۔" خالہ بولیں۔

" صبح كهايا كيا تها؟"

"ناشته کیا تھا اور کیا کھایا تھا۔ کیا بے تکے سوال کیے جارہاہے۔" خالہ غصے سے بولیں۔

"میں تمھارے نہیں مرغی کے کھانے کی بات کررہا ہوں۔" چیا تلملا کر بولے۔خالہ زور سے بنسیں اور

بولیں۔''اے لوا مجھے کیا معلوم وہ تو صبح سورے ڈربے سے نکل کر گلی میں چلی جاتی ہے۔عرصہ ہوا میں نے اسے کھلانا چھوڑ دیا ہے خود ہی گلی میں پچھے چک لیتی ہوگ۔''

خالہ کی مرغی سارا دن گلی میں گھوٹتی رہتی تھی، کھلے
دروازوں سے دوسروں کے گھروں میں چلی جاتی اور
جہاں پھو کھانے کی چیز نظر آتی تواس سے مشکل ہی تی
پاتی تھی، لیکن وہ انڈ ہے جمیشہ اپنے ڈر بے میں جاکر
ہی دیتی تھی۔ میں ان کی باتیں دلچی سے من رہا تھا۔
پچاا پی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل کر بولے۔
دوشھیں کسی پرشک ہے؟"
دوشھیں کسی پرشک ہے؟"

" بوسکتا ہے کی نے مرخی اُڑالی ہو؟" پچاعیاری سے بوسکتا ہے کسی نے مرخی اُڑالی ہو؟" پچاعیاری سے بولے لیے اور کی برائر بدل کی تھی، وہ جاسوی پراتر آئے تھے۔

'' مجھے تو تم پرشک ہے۔''خالہ بولیں۔ پچپا اُٹھ کھڑے ہوئے اور بولے:''اسی وقت میرے دفتر سے نکل جاؤ میں تھارا کا منہیں کروں گا۔'' خالہ اطمینان سے بیٹھی رہیں اور بولیں:'' متحصیں فیس سے مطلب رکھنا چاہیے۔''

پچافیں کا نام من کروا پس بیٹھ گئے اور اگلے سوال پر آتے ہوئے بولے: '' کیا تم نے اس کے برتاؤ بیں پچھ تبدیلی محسوس کی تھی یعنی اس کارویہ پچھ بدلا تھا؟''

" تبدیلی ..... فاله نے خود کلامی کی اورسوچ میں پڑ گئیں۔ایک منٹ گزرگیا۔خالہ سوچ میں ڈونی تھیں۔ وہ، وہ کام کررہی تھیں جو اُٹھول نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عملی عورت تھیں، سوچ و بچارے ان کا کوئی واسط نہیں تھا۔ ہم منتظر تھے۔

وه بربردائيس- دمتيديلي تونهيس البيته ..... '' اور خاموش مو گئيس -

پچاب چینی سے بولے: "البنة ......" میرے منص سے بےاختیار لکلا: "البنة ......" خاله سکینه بولین "البنة .....وه پچھاُ داس تھی۔ " چاہادی نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارااور بولے: "بس

پچاہادی نے زور سے پہل پر ہاتھ مارااور بولے: ''بس مسئلہ حل سمجھو۔ ایک گھنٹے میں یا تو تمھاری مرغی مل جائے گی یااس کے بارے میں پتا چل جائے گا۔ لاؤ فیس نکالو۔''

میں نے پچاکو جرت سے دیکھا۔ فالد نے بو ہے سے
پچاس روپے نکال کر ٹیبل پر پھیکے اور بولیں: ''اگرتم
نے دھوکا ویا تو میں ایک کے دی وصول کرنا جانتی
ہوں۔'' یہ کہہ کر وہ طمطراق سے چلتی ہوئی باہر لکل
گئیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پچاکی طرف
دیکھا۔وہ سرگوشی میں بولے۔

"میاں بھینے میراخیال ہے خالد کی مرغی آنجمانی ہو پھی ہے یا تو وہ کسی کے کام و دہن کی لذت کا شکار ہو پھی ہے یا ہونے والی ہے۔تم ایک کام کرو۔ محلے کا چکر

ماہنامہ اللہ کا اللہ ک

JC 571-72

حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ ریکتان میں جارے
حفرت جنید بغدادی ایک دفعہ ریکتان میں جارے
سے کہ انہیں ایک کر وراورزخی کا نظر آیا جو بھوک سے
مرر ہاتھا۔ حضرت جنیڈ نے اپنی سفر کی خوراک میں سے
آ دھی اسے کھلا دی اوروہ اٹھ بیٹھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت
جنیڈ وہاں سے جاتے وقت رورہ سے اور کہہ رہے
شے کہ کون جات ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے
نزدیک کون بہتر ہے ۔اس لیے کہ کتا جب مرجائے
نزدیک کون بہتر ہے ۔اس لیے کہ کتا جب مرجائے
گا تواپنی بدنای کی وجہ سے اس کو جنت میں نہ لے
جائیں گے۔ (حکامت سعدی)

جھے آنے میں پدرہ منٹ گے۔ جب میں پچاکے
کمرے میں داخل ہواتو میں نے اندرونی دروازے کو
تیزی سے بندہوتے دیکھا۔ پچاکا کہیں اتا پتا نہ تھا۔
میں نے اخبار اُٹھایا اور خبروں پر نظر دوڑانے لگا۔
اچا تک حوالدارخان صاحب کا دروازہ کھلا اور وہ باہر
نمودار ہوئے۔ وہ ایک کیم شیم آدی ہے۔ بڑی بڑی
مونچیں چہرے پر بچی تھیں۔ وہ ہر وقت غصے میں نظر
آتے تھے۔انھوں نے گئی میں إدھراُدھرنظردوڑائی اور
سید سے ہمارے دفتر کی طرف چلے آئے۔ میں
بلاؤں سے بچنے کی دعا یا وکرنے کی کوشش کرد ہا تھا۔
والدارصاحب کی مونچیس پھڑک رہی تھیں۔
دروازے پر آکروہ کرخت لیجے میں ہولے۔ "تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت لیجے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت لیجے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت ایکے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت ایکے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت الیجے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت الیکے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت الیکے میں ہولے۔" تم نے
دروازے پر آکروہ کرخت الیکے میں ہولے۔" تم نے

لگاؤ۔ بیکھانے یکنے کا وقت ہے۔ ذرا سوتگھ کر اندازہ لگاؤ، كنن كرول مل كوشت يك رباب-" میں نے اس عجیب کام پر انھیں جیرت سے دیکھااور كبا: " ميس في ايما كام بهي نبيس كيا اورآب بهول رے ہیں کہ ہم یامث سے تھ نا کہ دوسرول کے گھروں میں تاک جھا تک کرتے والے'' در میں جھا تکئے کونیس صرف سو گھنے کو کہدر ہا ہوں اور میاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وفت اور مالات كےمطابق علتے ہيں۔" میں بربواتا ہوا باہر نکل گیا اور بورے محلے کا چکر نگایا۔ وہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ایک دو گرول سے بی مجھے گوشت کی خوشبو آئی۔ میں نے آ کر چھا کو بتایا۔ وہ شرافک ہومز کی طرح گردن ہلاتے ہوئے بولے۔"اچھاایک یاروکے ہویاری ہیں اور دوسرے حالدار خال صاحب! مينے كے آخرى دنوں ميں ہویاری کے ہاں سے گوشت کی خوشبوآ نا توسمجھ میں آ تا ب ليكن حوالدارخان صاحب؟" وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ حوالدارصاحب، پولیس کے ع عدياز بوع تق يكور بعد چي بول "ميال بيتيجاس كامطلب بوالدارخال صاحب نے مرغی پر ہاتھ صاف کردیا ہے۔اب سوچنا پڑے گا كرآ كے كياكرنا بيك وه خاموش ہو گئے۔

ابنامه المالي كراجي

کھ در بعد میں تھوڑی در والیسی کا کہد کر گھر جلا گیا۔

نگلتے دیکھاہے؟"
"جہنیں۔" میں نے جلدی سے جواب دیا۔
""تمھارا پروفیسرکہاں ہے؟"
"دوتو بہت دیرسے اندر ہیں۔"

حوالدارصاحب واپس پلٹ گئے، لیکن وہ بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ گلی میں ایک بار پھرسناٹا ہو گیا۔
پھودیر بعدا ندرونی دروازہ کھلا اور چھا بلی کی سی چال چلتے باہر آئے۔ ان کی آ تکھیں چک رہی تھیں۔
میرے قریب آ کر وہ دھیرے سے بولے: '' میاں میشنج مسئلہ مل ہو چکا ہے مرغی کی با قیات (یکہ وغیرہ) حوالدار خان صاحب کے صحن میں پڑے ہیں۔'' انھوں نے ایک پر چہا ٹھایا اور اس پر پھھ لکھ کر بولے: انھوں نے ایک پر چہا ٹھایا اور اس پر پھھ لکھ کر بولے: ''میان انھوں نے ایک پر چہا ٹھایا اور اس پر پھھ لکھ کر بولے:

میں نے بوچھا۔" آپ کو کسے پتا چلا کہ یکہ حوالدار صاحب کے ہاں پڑے ہیں؟" وہ عیاری سے مسکرائے اور بولے: "میاں یہ کاروباری راز ہے اسے مت بوچھو۔" میں نے پرچہ لیا اور باہر تکلنے لگا تو پچا دوبارہ گویا ہوئے۔" اور ہاں ہم ابھی کچھ دیر کے لیے دفتر بند کررہے ہیں تم بھی گھر جا دُاورا چھے بچوں کی طرح کوئی کہانی پڑھو۔"

میں نے جیرت سے انھیں دیکھا اور کندھے اُچکا کر باہر نکل گیا۔

رچ چالدکودے کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے ابھی

گری قدم رکھائی تھا کہ باہر سے شور کی آ واز سنائی دی۔ میں اُلئے قدموں باہر آیا تو دیکھا خالہ سکینہ حوالدارخان صاحب کے دروازے پر کھڑی ہیں چند ہی منٹوں میں اُنھوں نے ایباادھم عجایا کہ پورا محلّہ ایخ گھروں سے باہر آگیا۔ اُنھوں نے حوالدار صاحب کور نگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ مرغی کے بچ کچھے پُر ٹھکانے لگانے کے لیے ایک تھیلی میں ڈال دے شخکہ خالہ نے آٹھیں جالیا اور تا ہوتو ڑا سے حملے کے کہ حوالدار صاحب کے ہاتھ پاؤں چھول گئے۔ مالہ کا ایک بی مطالبہ تھا کہ خاں صاحب فوراً آٹھیں خالہ کا ایک بی مطالبہ تھا کہ خاں صاحب فوراً آٹھیں خالہ کا ایک بی مطالبہ تھا کہ خاں صاحب فوراً آٹھیں خالہ کا ساتھ دے رہے شخصہ خالہ کا ساتھ دے رہے خصہ خال صاحب کو ہزار مراکہ کی مول گئے۔ مراکہ کا ساتھ دے رہے خصہ خال ماحب کو ہزار مراکہ کی گھر لوٹ

لوگ بھی جواس بے وقت کے تماشے سے فیض یاب ہو بچکے تھے۔ گھروں میں چلے گئے۔ پچا ہادی کا کہیں ہو بچکے تھے۔ گھروں میں چلے گئے۔ پچا ہادی کا کہیں بتا شرقعا۔ بہت دنوں تک حوالدار صاحب اس برقع والی عورت کو ڈھونڈ تے رہے جس نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ میری بھی آئ تک سجھ میں نہیں آیا کہوہ عورت کون تھی اور پچا ہادی کو کیسے بتا چلا کہ خاں صاحب کے صحن میں مرغی کے یُر پڑے ہیں۔ آپ صاحب کے محدار ہیں، شاید آپ بجھ گئے ہوں۔

☆.....☆

مابنامه المنافعة كراجي

dr. 541-72



## قطعات تاريخ وفات

# استسياق احمر

شؤير يحفيل

(اُردونیٹ جاپان اور بزم قلم کے ذریعے خبر ملی کہ معروف ادیب اشتیاق احمد ایکسپوسینٹر کراچی کے عالمی کتب میلے میں شرکت کے بعدوالیں جاتے ہوئے کراچی ایئر پورٹ پر ۱۵ نومبر ۲۰۱۵ء کومنگل کے روز انقال کر گئے، اِقاللّٰدو اِقا اللّٰہ و اِقاللّٰہ اللّٰہ و اِقاللّٰہ اللّٰہ و اِقاللّٰہ تعالیٰ اُن کی ، تمام مرحومین کی اور ہم سب کی مغفرت فرما ہے، آمین )

قطعهُ تاريخ بجري

مفتر أن پر ہے بچوں كا ادب فيمتى ان كى بيں تقنيفات گل كي يوں ان كا قيام پخواب ميں اُن كا قيام ''اشتياق احمد اديب هيم گل'' ''شتياق احمد اديب هيم گل''

قطعهٔ تاریخ عیسوی

ناوليس دلچيپ وه لکھتے رہے آه! آخر چل بسے مرد رشيد پھوآل! اُن کی خوب تھی منظرکشی '' اشتياق احمد وه مُسنِ باغ ديد'' ( ۱۰۵۳ عيسوی )

11541072





قارئین سائقی کے میں مزاح کوجا شیخ کے لیے ماہنامہ سائقی نے شروع کیا ہے۔ ان کے لیے ایک انعامی سلسلہ جس میں ہر ماہ بہترین اور ولچی سے بحر پور لطیفے بھیجنے والے قارئین سائقی کو **ڈیٹو پنسل** اور بال بین بنانے والے ادارے اف**ڈس پنسل انڈسٹویؤ** کی جانب سے دیا جائے گا خوبصورت تخد ..... تو پھر تھم سنجالیے اور مزاح کے اس دوڑ میں شامل ہوجا کیں ..... جہاں ' ڈراکھلکسلا ہے'' آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ نوٹ: لطیفہ روانہ کرتے ہوئے اس پراہنانام بھمل بتا اور فون نمبر کھتا مت بھولیے گا۔

### DEER PENCIL

شكر سے ميشما

ایک خربوزے والا چیخ چیخ کرخربوزے چی رہا تھا۔ ''شکر سے میٹھا خربوزہ لے لو۔''ایک گا کب نے خربوزہ خربدااور و بیں اسے کھانے لگا۔اگلے ہی کمیح اس گا کب نے غصے سے کہا: ''ارے .... بیرتو بالکل پھیکا ہے۔''

آخری سین ڈائر یکٹر (فلم کے ہیروسے) ''اگلےسین میں شمصیں

خربوزے والے نے کیا: "ارے صاحب! کہداؤر را

مرسله: كول فاطمه الله بخش ، كراجي

\$.....\$

مول كشكر بي منها لكي كا شكر تولكا ؤ-"

11511072

ڈاکٹر نے نرس کو بلاکر پوچھا: '' وہ کبخوس مریض کیوں ناراض ہور ہاہے، اب کیا ہوا؟'' نرس نے جواب دیا:'' وہ اب اس بات پر ناراض ہور ہا ہے کہ دواختم ہونے سے پہلے دہ ٹھیک کیوں ہوگیا۔'' مرسلہ: مجرعمر بن عبدالرشید، کراچی

00

ایک چوزہ اپنی ماں مرغی سے بولا: "ماں جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو اپنا نام رکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟"

مرخی: ''بیٹا ہمارے نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ چکن ملائی بوٹی، چکن تکہ، چکن فرائی، چکن روسٹ، چکن چلی، چکن کڑاہی وغیرہ وغیرہ۔

مرسله: ماهرخ، حيدرآباد

☆.....☆

## سوراخ انعامي لطيفه

ایک روز چند آ دی کشتی میں بیٹے دریا کی سیر

کررے شے کہ اچا تک کشتی میں سوراخ ہوگیا اور

پانی ا ندر داخل ہونے لگا سب لوگ خوفز دہ ہو کر
شور مچانے گئے۔ ان میں سے ایک مخص نے کہا

اس قدرشور مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ میری مانو
تو کشتی میں ایک سوراخ اور کر لوتا کہ ایک سے

دریاش کودنا ہوگا۔'' ہیردگھبرا کر بولا:''مگر جھے تیرنانہیں آتا۔'' ڈائر یکٹر:''کوئی ہات نہیں، یالم کا آخری سین ہوگا۔'' مرسلہ:رافع شخ براچی

بے وقوف

ایک بے دقوف دریا میں دہی ڈال رہاتھا۔ دوسرا بے دقوف: ''یہ کیا کرکر ہے ہو؟'' پہلا:''لی بٹارہا ہوں۔'' دوسرا:''تمھاری انہی ہاتوں کی دجہ سے لوگ ہمیں بے دقوف کہتے ہیں۔ ارے بھائی اتن ساری لی ہے گاکون؟''

> مرسله: محرفخر جهان سعیدی، کراچی خسستن

> > اندريايابر

دولڑ کے ایک بھاری ڈیے کو تھنٹی رہے تھے۔ وہ ڈور لگاتے تھک گے اور ہائٹے لگے۔ ایک لڑکے نے کہا: ''چلوچھوڑ و، ہم اسے با ہر نہیں تکال سکین گے۔''

دوسرے لڑکے نے چونک کر کہا:"ارے! اسے باہر لے جانا ہے؟ میں تو مجھ رہا تھا کہ اسے اندر لانا ہے۔" مرسلہ: محر عمر بن عبد الرشید، کراچی

ما بنامه المالية

JUST1072

mp

دیا۔گینڈے کو مکا مارکرڈ میرکردیا۔'' دوسراشکاری جیرت سے'' پھرکیا ہوا؟'' پہلا شکاری:'' ہونا کیا تھا کھلوٹوں کی دکان کے مالک نے مجھے باہر پھینک دیا۔'' مرسلہ: خدیجہ عارف، لاہور

☆.....☆

### جيت يامار انعاى لطيفه

ایک آ نکھ والے فخص نے دوسرے فخص سے جس کی دونوں آ تکھیں خمیں شرط لگائی کہ میں تم سے زیادہ دیکھتا ہوں۔

''وہ کیسے؟'' دوآ نکھ والے نے کہا۔ ''میں تنہاری دونوں آ تکھیں دیکھ رہا ہوں اور تم صرف ایک آ نکھ دیکھ رہے ہو۔تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔''

> مرسله:عمرسلیمان،ملتان نخسسنی

> > موكن جودر و

پہلا دوست: "موہن جو دڑ وکولوگ دور دور سے دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ دوسرا دوست: "اس لیے اس کے قریب کوئی رہتا ہی نہیں۔"

مرسله: مريم كاشف، حيدرآ باد

115412

پائی اندر داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکل جائے۔ مرسلہ: مریم توری سر گودھا

#### 0 5

پېلا آ دى: "اس بوسيده مكان چى بالكل شرېخ اس چى صرف گدھے بى ره كتے بيں -" دوسرا آ دى: "بي آپ كو كيے معلوم بوا؟" پېلا آ دى: " چى اس چى چار سال ره چكا بول -"

> مرسله: ساجد بلوچ ، تکمر ۵.....۵

> > كھول

خاوند: "ارے میں چھتری لے جانا بھول ہی گیا۔"

ہوی: " تو چھر آپ کو کیسے یا د آیا؟"
خاوند: " بارش رک جانے کے بعد میں نے
چھتری بند کرنے کے لیے ہاتھ برد ھایا تو یا د آیا کہ
چھتری تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔"

مرسلہ: عالیہ رمیز، کراچی

160

ایک شکاری (دوسرے شکاری سے) " میں نے شیر کو چیر چھاڑ دیا۔ ہاتھی کوسونڈ سے پکڑ کرینچے پھنے

ابنامه سالی کابی

بماسم



# توقيرعائشه

أسكاتعلق ايك اهم چيز سے ٹوٹ گيا تھا جسے دو ننھے فرشتوں نے جوڑا

باختیار میری نظر معصوم صورت بینیج اور بینی پریزی "دیکین والے کیلنڈر سے صفح کس نے پھاڑا ہے؟ میں جو خاموثی سے اپنے کمرے کی طرف کھسک رہے تے۔معمول کے کاموں میں اجا مک درآنے والی بے ترتیمی میں اکثر اِن دونوں ہی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ جیسے ہی

بھام بھی باور ہی خانے سے قلم ہاتھ میں لیے ضروری چیزیں کسی تھیں اس میں۔" غصي برآ مد يوكس-نے بہت ڈھونڈ کرلیا تھاا بیا کیلنڈرجس میں تاریخ کے فاتے بڑے بڑے ہول۔روز کے دودھ کا حماب اور

115412

ما بنام

وہ میرے پاس سے گزرنے لگے۔ میں نے ہاتھ بوسا کردونوں کو پکڑلیا۔

" چاچ! چھوڑیں ہم کرے میں جارہے ہیں۔" ثناء نے گڑ ہوا کے کہا۔ میں نے اس کے کان میں پوچھا۔ "کیلنڈر تک تو نوی کا ہاتھ نہیں جاسکتا۔ نوی نے تو نہیں بھاڑا نا؟"

اس نے سرگوشی کی۔ ' دنہیں چاچو! وہ اسٹول رکھا ہے نا کی میں اس پر چڑھ کر میں نے پھاڑا تھا۔ مس نے دو (۲) سے ڈک (بطخ) بنانا سکھایا تھا۔ اس میں بہت سارے بڑے بڑے 2 ہے تھے۔ میں چکرا گیا۔ '' کے شاف کی چینے سے پوچھا۔ ' آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو بھی سکھادیں سے "

''چلو۔'' میں نے بھی بھا بھی کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

جب ہم نینوں کرے میں پنچ تو عمیر نے بانگ کے

ینچ پڑے ہوئے کئے بھٹے صفح میں سے ایک 2 کا

ہندسہ برآ مد کیا۔ ایک رنگین پنسل سے اس پر مزید

کیریں اور نصف دائرے بنا کراسے بطح کی شکل دے

دی۔ بھا بھی کے لکھے سارے حساب کتاب برابر

ہو چکے تھے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اگلا مرحلہ

انھیں ڈانٹ سے بچانے کا تھا جو بخیر وخو فی انجام پا گیا

کیونکہ جھے اب اس کی بھی کانی مشق ہوگئی تھی۔

کیونکہ جھے اب اس کی بھی کانی مشق ہوگئی تھی۔

کیونکہ جھے اب اس کی بھی کانی مشق ہوگئی تھی۔

کیونکہ جھے اب اس کی بھی کانی مشق ہوگئی تھی۔

کیونکہ جھے اب اس کی بھی کانی مشق ہوگئی تھی۔

سے میرے پیارے بھتیجا اور بھتیجی۔ پاٹی سالہ نوی
اور پھے سال کی شاء شکل سے معصوم اور اپنی شکل سے
بڑھ کر کام کرنے کو تیار۔ نت نئی شرارتیں کر کے بھی
ڈانٹ کھاتے اور بھی سب کو ہشنے پر مجبور کردیتے۔
ابھی دو دن پہلے کی بات ہے۔ گیلی روئی سے خرگوش
بنانے کی کوشش کی جارہی تھی۔ وہ بھی میرے کرے
میں چھپ کے اور میرے ہی لحاف کے کونے سے
میں چھپ کے اور میرے ہی لحاف کے کوئے سے
حجمت وہ گیلی روئی میری مسہری کے آنے کی آ ہٹ تی او
میں چھپا دی اور اس بات کا پا جھے اس وقت چلا جب
میں چھپا دی اور اس بات کا پا جھے اس وقت چلا جب
میں خوانی ورشی جاتے ہوئے جو تے پہننے کے لیے
میں نے یونی ورشی جاتے ہوئے جو تے پہننے کے لیے
میں اشائے۔ بیسب پھھا پی جگہ ہے گرگھرکی روئق اِنھیں
اشائے۔ بیسب پھھا پی جگہ ہے گرگھرکی روئق اِنھیں
کے دم سے ہے۔

#### 公.....公

چھٹی کے دن بھا بھی نے آیک مسلہ پیش کیا۔ '' ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے دو مہینے ہونے والے ہیں۔ ماسی، دودھ والا، اخبار والا، اسکول وین سب کچھ ترتیب پاگیا ہے لیکن آیک بات کی طرف آپ توجہ ہی مہیں ویتے '' بھا بھی نے بھائی جان کو خاطب کیا تھا۔ ''اب کون ساکام رہ گیا ہے بھی ؟'' بھائی جان نے یوجھا۔ یوجھا۔

" بچوں کے قاری صاحب کا بندوبت ابھی تک نہیں جوا۔ آخر ہے کب سارہ پردھیں گے؟" بھا بھی نے

ابنامه المناسبة المنا

JUST1072

سوال كيا\_

"د میں تو آفس چلا جاتا ہوں۔ تم بی ڈھونڈو کوئی قاری۔" بھائی جان نے دامن بچانے کی کوشش کی۔ "داہ! میں سڑکوں سرکوں قاری ڈھونڈ تی پھروں۔ پرانے قاری صاحب نے بھی یہاں آنے سے منع کر دیاہے۔ آھیں دور پڑتاہے۔"

"اچھاتو پاس پڑوں میں پتا کرو۔" بھائی نے بیہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ بھابھی میری طرف رخ کرکے بولیں۔

''سنوشامد!اپنے دوستوں میں،معجدوغیرہ میں پتا کرو کسی اچھے قاری کا۔''

"اچھاتی! کرتے ہیں پتا۔" میں نے انھیں اطمینان دلایا۔

عصر میں معجد کے قاری صاحب کے پاس گیا تو دہاں کاسلسادرک گیا۔
پچاس کے قریب بنج پڑھ رہے تھے۔ ہر عمر کے بنچ
تضاور شرار تیں بھی خوب کر رہے تھے۔ قاری صاحب
نے گھر آ کر پڑھانے سے معذرت کرلی۔ یہاں دالیں آیا تو دونوا است نبخ آتے تھے کہ ان کے پاس وقت ہی نہ اچھی خاصی ڈانٹ تھا۔ بھا بھی کو بتایا تو اُنھوں نے مسجد بھیجنا پہندنہ کیا۔
پیابھی چھوٹے تھے اور لانے لے جانے کا بھی مسئلہ جس کی موٹی لال بیابھی چھوٹے تھے اور لانے لے جانے کا بھی مسئلہ جس کی موٹی لال بیابھی چھوٹے تھے اور لانے لے جانے کا بھی مسئلہ جس کی موٹی لال بیابھی چھوٹے تھے اور لانے لے جانے کا بھی مسئلہ جس کی موٹی لال بیوتا۔ ایک پڑوئی باہرا ہے پودوں میں پائی ڈال رہے اس کے پاس۔ "
میں نے کہا: "ایہ تھے۔ ان سے ذکر کیا تو اُنھوں نے اپنے گھر آئے میں دیتے ہیں کہ موڈ

قرض (کایت سدی)

چند غریب کسی بینے کے قرض دار ہوگئے تھے۔ بنیا روز نقاضے پر نقاضا کر تا اور ساتھ ہی سخت با تیں بھی سنادیا۔ مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانانے واقعے سے واقف ہوکر فر مایا: '' اپنے نفس کو کھانے کے دعدے پر ٹالنا، بینے کوروپوں کے دعدہ پرٹالنے سے زیادہ آسان تھا''۔

مرسله شاہد حفیظ میلسی

میں نے کہا: "ایسا کرتے ہیں اخبار میں اشتہار دے دیے ہیں کہ موٹی اور لال آ محصول والے ڈیڈ ابردار

مابنامه سالم

JUST1072

W 4

قارى كى ضرورت ہے۔"

بھابھی ذرازور سے بولیں: "ارے تہمیں فدان سوجھ رہا ہے۔قاری کوئی ماتا نہیں، جھے ہے پڑھتے نہیں۔ان کا عمر تکلی جارہی ہے، کیا میرے ہی جائل ہی رہیں گے۔ جب میں مرول گی تو جھے قرآن پڑھ کر بخشیں گئی ہیں؟" بھا بھی توالک دم جذباتی ہوگئی تھیں۔ کے بھی نہیں؟" بھا بھی توالک دم جذباتی ہوگئی تھیں۔ میں نے کہا: "ارے بھا بھی! اس زمانے کے بچ پڑھے تیں۔ ایک ہمارا ایسے ہی ہیں۔ گھر کے کسی فردسے ای یابا جی سے نہیں پڑی۔ بھی تو رہی ہی ہی خرورت ہی نہیں پڑی۔ پچ پا کے ساتھ مشتر کہ گھر میں رہے تھے۔ جھے تو پچا جان کے نہی تا عدہ اور ناظرہ قرآن پڑھایا ہے۔ ویسے ان کی نے ہی بولی تا کہ کہ گھر میں رہے تھے۔ جھے تو پچا جان کے الفاظ کی اوا نگی بڑی زبروست تھی۔ ان کی طاوت کی نقل کرتے اور ان سے سے نے میری بھی تا ور ان سے سے نے میری بھی تا ور ان سے سے نے سے میری بھی تا ور ان سے سے نے سے میری بھی تا ور ان سے سے نے سے میری بھی تا ور ان سے سے نے سے میری بھی تا ور ان سے سے نے سے میری بھی سے ناکر تے تھے۔ "ناوت بہت اچھی ہوگئی تھی۔ای ابوتو جھے پاسی شاکر سے تھے۔ سے میری بھی ساکھ تھی ہوگئی تھی۔ای ابوتو جھے پاسی شاکر سے تھے۔ سے میری بھی ساکھ تھی۔ تا میں ہوگئی تھی۔ای ابوتو جھے پاسی شاکر سے تھے۔ سے میری بھی ساکھ تھی۔ تا کہ تالفاظ کی اوا تیکی ہوگئی تھی۔ای ابوتو جھے پاسی شاکر سے تھے۔ سے میری بھی ساکھ تھی۔"

"اچھاتم نے اپنے پچاہے پڑھاہے؟ اور تلاوت بھی درست خارج ہے کرتے ہوتا؟" بھابھی کی آ تھیں درست خارج ہے کی تھیں۔" تو تم بھی توان کے پچا ہی میں خیال سے چپکنے گئی تھیں۔" تو تم بھی توان کے پچا بی ہورا ہے ، بی بغیر میں پڑھاؤ کے ۔ واہ قاری گھر میں ہو اور ہم سارے شہر میں ڈھونڈ تے پھررہے ہیں۔" بھا بھی کی بات من کر میں گھرا گیا۔" بھا بھی ایس کیسے بوا میں کا است میں کر میں گھرا گیا۔" بھا بھی ایس کیسے پڑھا سکتا ہوں۔ انجینٹر تک کا آخری سال ہے،

میٹرک کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر مغرب بعد تو گھر آتا ہوں۔''

بھابھی نے ناراضی سے کہا: '' ہاں ہاں! ونیا بھر کے بچوں کو حساب کا مشکل مضمون پڑھاتے ہواور گھر کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ جھے پچھ نہیں سنناکل سے روزانہ رات میں آ دھ گھنٹہ اِنھیں پڑھا کے۔'' سامنے ہی میز پر نورانی قاعدہ رکھا تھا۔ بھا بھی نے وہ بھی جھٹ بٹ میرے ہاتھ میں تھا دیا۔

"اچھا بھا بھی! ویکھتا ہوں۔" بیس نے شنڈی آ ہ بھری اور اپنے کرے کی طرف چل پڑا۔ سیپارہ میز پررکھ کر ذرالیٹا ہی تھا کہ عشاء کی اڈ ان ہوگئ پھر نماز کھانے اور بچوں سے گپ شپ کے بعد ہی کرے میں والیسی ہوئی۔

یوں بی میز پرد کھے قاعدے کو اٹھالیا۔ قاعدے سے
وبی مانوس ی خوشبو آربی تھی۔ جو میرے سیپارے
میں سے بھی آتی تھی۔ بیخوشبو مجھے میرے بچپن میں
لےگئ۔ جب میں بچاجان کے ساتھ بڑھتا تھا۔ میں
بڑی محبت سے صفح پلٹتا جارہا تھا کہ مشکل الفاظ پر
مشمل آخری اسباق نکل آئے۔ اِنھیں پڑھنے لگا تو
مجھ پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ میں اُنگ رہا
تھا۔۔۔۔کسی نوآ موز کی طرح۔۔۔۔انجینٹر نگ کا ہونہار
طالب علم۔ حساب کے مشکل سوال منٹوں میں مل
طالب علم۔ حساب کے مشکل سوال منٹوں میں مل

ابنامه المنافق كريي

بحول رباتقا\_

چھوٹے بے نے تو سیکما ہی نہیں ہوتا اس لیے اُٹکا ہے۔ میں نے تو سیکھا تھا۔ سب میری تلاوت شوق سے سنتے تھے۔ بیر کیا ہوا تھا؟ دراصل میں نے بہت ونول سے قرآن بردھنا چھوڑ دیا تھا۔جس کے یاس بہت دن تک نہ جاؤاس سے تعلق ٹوٹ بی تو جاتا ب\_ميرے ساتھ بھي يہي ہوا تھا۔ميٹرک كے بعد میں نے ترجمہ اور تفسیر سے بردھنے کا سلسلہ بھی شروع كرركها تفاليكن انثريس ماركس ليني كى دهن ميس رفته رفته بيسلسلة ختم جوكيا تفادخا ندان بعركوميري ذبانت سے بدی اُمیدیں تھیں۔ان اُمیدوں کو بورا کرنے کے چکر میں محض قرآن کی تلاوت تک رہ گیا تھا۔ فجر کے بعد کھے حصہ بڑھ لیتا تھا۔انٹر کے بعدرات دیر تک پڑھ کر فجر کی نماز تھنا کر کے تلاوت کا بھی ہوش بی کہاں رہتا تھا۔ ناشتہ کیا، بائیک پکڑی اور کالج بہنیا۔ پھر ٹیوٹن بڑھنے بڑھانے کے سلسلے، قرآن سے تو میراتعلق ٹوٹ ہی گیا تھا۔ مجھے لگا ای بھی جیسے شکایت کردنی ہوں۔ بیٹا کتنے دن سے مجھے اپنی تلاوت كانتخذنبين بهيجاراس سال رمضان مين بهي صرف ١٤ يار عنى يرصكا تفاسيبياره باتحش آیا تو حرف جھے ہے روٹھ گئے تھے۔ ناراض ہوگئے تے۔ بچوں کو کیا بر ماتا میں تو خود ہی سیق بھول گیا -18

میری نگاہ قدرے بلندی پر گے ریک پر پڑی جہال قرآن کریم کا مجلد نسخہ رکھا تھا۔ جھے رونا آگیا چھلے بہتے کوآ دھی سورۃ کہف پڑھ کرر کھ دیا تھا۔ اس پر گردی تہہ جی ہوئی تھی۔ میں نے اُٹھا کرچو مااور ہاتھوں سے گرد صاف کی۔ میں نے اُٹھا کرچو مااور ہاتھوں سے گرد صاف کی۔ در میان سے کھول کر تلاوت شروع کی ۔ پہلے آہتہ پھر قدر سے بلند آواز سے۔ مجھے خوشی کی ۔ پہلے آہتہ پھر قدر سے بلند آواز سے۔ مجھے خوشی موئی میں پڑھ سکتا تھا۔ پڑھتا چلا گیا۔ پچھ در یوں ہی بلند آواز سے تلاوت کر کے قرآن بند کر کے رکھا اور بلند آواز سے تلاوت کر کے قرآن بند کر کے رکھا اور پاٹا تو پچھے تو می کو کھڑا یا یا۔

"ارے! تم سوئے نہیں ابھی تک۔ " میں نے نومی سے کہا:"ابونے بوالیس فی منگوائی ہے۔ چاچو! آپ تو بہت اپھا قرآن پڑھے ہیں اب تو میں آپ سے ہی پڑھوں گا۔"

"ضرور پڑھاؤں گانتھے فرشتے تمھاری وجہ ہے ہی تو مجھے بحولا ہواسبق یاد آیا ہے۔" میں نے کہا اور اسے پیار سے گود میں اٹھالیا۔

#### ☆.....☆

#### منافع

ملانصیرالدین نے ایک بکری چرائی اور ذرج کر کے اس کا گوشت صدقہ کردیا۔

سی نے ملامت کی تو کہنے گئے: ''چوری کا گناہ اور صدقے کا ثواب تو برابر ہوگئے اور کھال مجھے منافع ہیں ال گئی۔''

مرسله: ناعمة تحريم بلير بالث

مابنامه ساف کاری

|     | 19                           | فكمكار                                | كيفيت                      |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|     | جادوكا حلوه                  | U-U                                   | قواعد كاخيال نهيس ركها كيا |
|     | يكى                          | طـبـك                                 | مزيد محنت كريل             |
|     | ختم الرسل مى زندگى           | ح-ا-ر-ق                               | مزيد محنت كريں             |
| 100 | دودوست                       | E-U                                   | مزيد محنت كريں             |
| Ш   | برائی کا نتیجہ برائی ہوتا ہے | 3-3-6-5                               | مزيدمحنت كريس              |
|     | مهکتی کلیاں                  | ر_ن                                   | مزيدمحت كري                |
| -:3 | عقل مندی سی کی میراث نہیں    | رب                                    | بچول کے لیے غیرمناسب       |
| F.  | بمارافخر                     | قدمدة                                 | عمومی خیال                 |
| - 3 | الله بي تم تي مي بياري هو    | ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شائع شده                   |
| _   | تا بونگ حاجی                 | سمعيد لياقت                           | انتخاب                     |
| п.  | عجيب لڙکي                    | 1-3-4                                 | شائع شده                   |
|     | بے حد عمدہ ساتھی ملاہیے      | ال-ذ-ح-ك                              | وزن سےخارج                 |
|     | کام کی بات                   | ر-ع                                   | رابطه نمبرنهين لكصا        |
| Ш   | بلیک وارثث                   | م-ص-ك                                 | ناكمل                      |
|     | انظم                         | 1-5-4                                 | وزن سے خارج                |
| III | غروركاانجام                  | م-ں۔ث                                 | وزن سے خارج                |
| u   | ماں کی شان                   | 0-7-7                                 | مزيد محنت كريں             |
| A   | R                            | ٦-5                                   | وزن سے خارج                |
| ₹.  | بچوں کی نظم                  | ال-3-0                                | مزيد محنت كري              |
| -   | میری کتاب                    | <u>ئ</u> -5                           | مزيد محنت كريں             |
|     | حپالاک بھالو                 | ش-5-0                                 | وزن سےخارج                 |
|     | ۲                            | ب-ئ-ب                                 | وزن سے خارج                |
|     | تماز                         | き_し_じ_じ_さ                             | وزن سے خارج                |

ارج١١٦ء





دنیا بحر میں تتلیوں کی ۱۰۵۰،۰۰۰ (ایک لاکھ پچاس ہزار) سے زائدا شمام پائی جاتی ہیں۔ بکائی تتلی (Buck Eye) کا حیاتیاتی نام

∠Junonia Coenia Coenia

بيرس خور ثنلي صوبه خيبر پختو نخوا اور بهاليه كي بلنديون پرملتي

ہے۔ موسم بہاریں مینظی تلی ۱۳۰۰ سے زائدا فٹرے دیتی ہے جن میں سے بشکل ۱۰۰ س بلوغت تک پیٹی پاتی ہیں۔ان کی زندگی کا دورانیہ بہت قلیل یعنی صرف چے ماہ تک ہوتا ہے۔

### سندرك فيحقد يمشر

جنوبی افریقا کے ساحلی شہر ڈربن سے پچھدوری پرسط سمندر سے ۱۰۰ فٹ نیچ تین ہزارسال پرانے اس شہر کی دریا فت ہوئی ہے۔ یہ بدنصیب شہر پہلے بھی جزیرہ ہوا کرتا تھا جب اس پرایک با قاعدہ انسانی شہر آ بادتھا۔

پھر برف کے بندر ت کی کیلئے سے سمندری سطی ہو سے گی یہاں تک کہ شہر پناہ (Aztecs) سمندر کے سطی اس کے ۱۰۰ فٹ نے چلا گیا۔ زیر آب کھدائی کے بعد قدیم انسانی تہذیب کی بہت ی فشر کی نشانیاں ملی ہیں۔ ایسے بی ایک شہر کی دریافت ممبئی کے ساحل کے قریب بھی

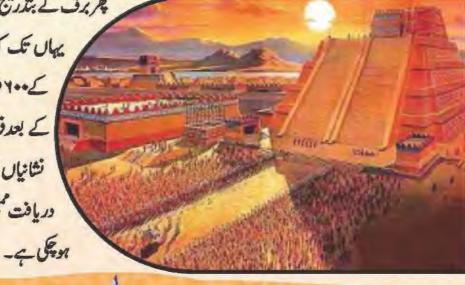

10541043





# گريندُ جامع مسجد ...... بحربيثا وَن

ارچ٢٠١٦ء



مابنامه المعالمة كراجي

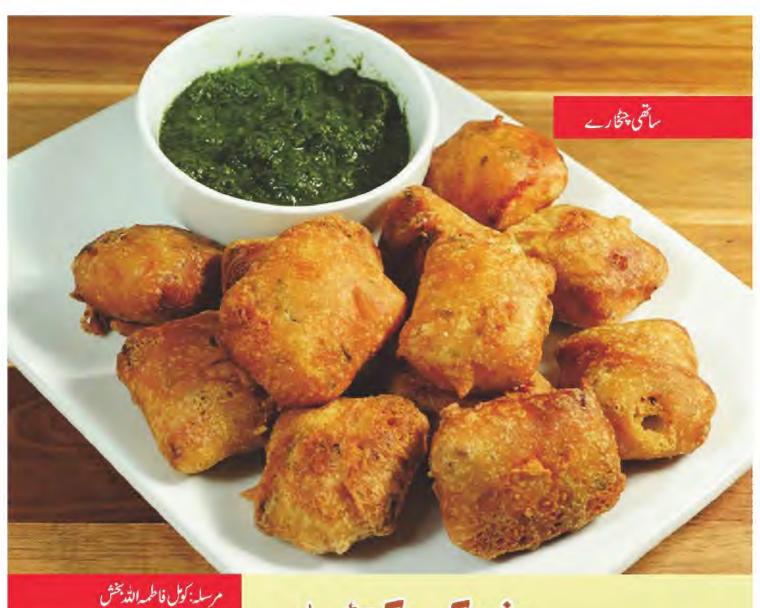

## پنیرکےپکوڑے

اشيا

دودھ (ایک کپ)، پنیر (ایک کپ)، پے ہوئے بادام (ایک کھانے کا چچچ)، انڈا (ایک عدد)، نمک (حسب ذائقہ)، لال مرچ پسی ہوئی (ایک چاہے کا چچچ)، ہری دھنیا باریک کٹی ہوئی (دوعدد)، سوکھا دھنیا پہا ہوا (ایک کھانے کا چچچ)، تیل (فرائی کرنے کے لیے)، ڈبل روٹی کے کلڑے (چھ عدد)۔ ترکیب

دودھ میں پنیر، انڈا، نمک، لال مرچ، ہری مرچ، بادام ڈالیں اورخوب الماکر آمیزہ تیار کرلیں۔ ڈبل روٹی کے کلائے چوکورشکل میں کاٹ لیس۔ ڈبل روٹی کے کلائے کی کاٹ میں کاٹ لیس۔ کڑا، میں میں تیل گرم کریں۔ اب ایک ایک کلوالے کر آمیزے میں ڈبوئیں اور فرائی کریں۔ سنہری شکل ہونے پر نکال لیس۔ منفر دیکوڑے تیار ہیں۔ گرما گرم یکوڑے ہری چٹنی کے ساتھ پیش کریں۔

مارچ×۱۰۲ء











مارچ١١٠٦ء

MA

ماينامه المحتالي كراجي

گزشته کچھ برسوں کی طرح امسال بھی ساتھی گائیڈس فورم کے تحت معقد ہونے والی ورکشاپ براے فلكاران ائي توعيت اورموضوعات كے تنوع كى وجه سے کامیاب دی۔مور خد ۱۹،۴۶ جنوری بروز منگل، بده ۲۰۱۷ء کوسائقی گائیڈنس فورم کی جانب سے اسلامک ریسرچ اكيدى من وركشاب برائ فككاران كا انعقاد كيا كيا-الدوت قرآن یاک سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پروگرام انچارج اعظم طارق کوستانی نے شرکا سے مخاطب ہوکر يروكرام كا باقاعده آغاز كيا مخضر الفاظ مين وركشاب براے فکمکاران کا تعارف پیش کیا اور ورکشاپ کے بارے میں شرکا کو چند ہدایات دیں۔ پھرشرکا سے ان کا تعارف لیا كيا\_سب سے بہلے اسام شفق (اسٹنٹ پروفيسر جامعہ كراجي) كو دعوت دى گئي كه وه ادب كے اثرات كے موضوع برلب کشائی کریں۔ اُسامہ شفیق صاحب نے انمانی زندگی کے آغازے لے کر آخ کے جدید دور میں موجودادب کی اجمیت کوکافی تفصیل سے بیان کیا۔ أنھوں نے بتایا کہ اوپ کا آغاز انسانی زندگی کے آغاز کے ساتھ ہوا۔جس نے انسان کو اس کاعلم اور مشاہدہ فراہم کیا۔ انسان نے اینے ارتقا کا سفرشروع کیا اور آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کی۔ مزید بیر کدانسان کاعلم اوراس کا مشاہدہ دواہم بنیادی چیزیں ہیں جوانسان کواس کی زندگی كزارنے كاطريقة سكماتى بين كداس نے كياكرنا باوركيا نہیں کرنا۔ انسان کی زندگی اس سے مشاہدے سے گرد گوتی ہے اوراس مشاہرے سے وہ اپن زندگی کے رخ کا تغین کرتا ہے۔انھوں نے کہا کہ بچوں کا ادبے تخلیق کرنا دنیا

کاسب سے مشکل ترین کام ہے۔ ہم چھوٹے بچوں سے
کوئی سوالنامہ تیار نہیں کرواسکتے۔ ہمیں ان کی ترجیحات کو
اپنے مشاہرے سے بچھنا ہے کہ وہ کیا پہند کرتے ہیں اور کیا
نہیں۔ اُنھوں نے مزید بتایا کہ ادب کے بغیرانسانی زندگ
کی بقانامکن ہے۔ اچھا قارکار وہ ہے جو پڑھنے والے کے
ساتھ بہتے ہوئے اس کواپئی سمت میں لے آئے اور اس
دوران غیر محسوس انداز میں اس تک پیغام پہنچادے۔ غرض
کداسامہ شفق صاحب نے اپنے موضوع سے پورا پورا
انصاف کیا۔

اس کے بعدسابق دریساتھی میرشاردسین صاحب نے ومضمون كيس لكهيس؟ بي خشك موضوع كو اپني لطيف طبعت کے باعث بہت ولچیپ انداز میں پیش کیا۔ أنھوں نے مضمون اور كہانى كے فرق كو بريانى اور سادہ چاولول کے درمیان سادہ ی مثال سے داضح کیا۔ جس سے مارى بعوك چك أعلى اورجميل يادآيا كرصيح وركشاب يس آنے کی خوشی میں ہم ناشتہ کرنا بھول گئے تھے خیر بھوک کو تھیک کر ہم مضمون پر آ گئے۔ اُنھوں نے کہا کہ بھوک تو سادہ چاول سے بھی مث جاتی ہے مرتسکین اور مزہ بریانی سے بی ماتا ہے تو ای طرح مضمون سادہ ہوتے ہیں اور کہانی میں دلچین کا سامان زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے لکھتے وفت لكعارى مضمون ش كهاني كاعضر والتع بين تاكه بجول ک دلچیں برقرار رہے۔ انھوں نے بردجیکٹر کی مدد سے مضمون کی تیاری کے سلسلے میں پیش آنے والے تکات پر بڑی وضاحت سے مثالیں دے کر روشنی ڈالی۔ان کے نزديك مضمون كى تيارى مين معلومات كوبهت اجميت حاصل

ابنام المنافق الله

ہےاس لیےمعلومات کا حوالہ دینا کہ وہ کس قدرمتند ہیں بہت ضروری ہے۔ آخر میں اُنھول نے کہا کداویب کا کام ہے کہ وہ جس فتم کا بھی مضمون لکھے اس میں أميد كى كرن پیدا کرے اور اس کو بچوں کی پیند کے مطابق تھکیل دے۔ اس کے بعد نجیب احر حفی کودعوت دی گئی کہوہ کہانی کیوں كليس؟ براظهارخيال كري جس كا آغاز أنهول فيجس انداز سے کمیاوہ مهارے خواب وخیال میں بھی نہ تھا۔ انھوں نے ڈائس پرآتے ہی سائے بیٹے ایک صاحب سے سو روييكامطالبه كردياجس يرايك لمحكوتو وه صاحب كريزا كنة اورجيران ويريشان نجيب صاحب كى شكل مكنف لكير پرنجیب صاحب کے دوبارہ متوجہ کرنے برا نھول نے بورا بڑہ بی ان کے سامنے پیش کر دیا جس میں سے نجیب صاحب نے کمال بے تیازی سے سورو بے تکال لیے۔ پھر گویا ہوئے کہ جاکلیٹ کس کس کو پستد ہے؟ اب بھلا ابیا كون فخص موكاجس كوجا كليث يسندنه موهرشرم وحضوري میں سواے ایک صاحب کے سی نے ہاتھ بلندند کیا ان صاحب عان كى پىندىچى گىجى كاجواب آئسكرىم كى صورت بین آیا۔اب آپ ہماری بھوک کا حال سوچ سکتے ہیں۔جس پرنجیب صاحب نے ان کوہ بی سورو بے پکڑائے اوركها كه جائين آتسكريم كهاكرة جائين اب وه صاحب بيروين مين كمن بوئ كديد بوكيار باب-كيا يهال فرماكش يروكرام چل رباب، فيران صاحب نے گريواتے ہوئے میسے لینے سے اٹکار کرویا کہ میں بعد میں کھالوں گا۔ نجیب صاحب اشتیاق احمد بننے کے موڈ میں تھے۔ ہمارا تجس آسان سے باتیں کررہا تھا۔ بالآخروہ استے اصل موضوع

کی طرف آئے اور کہا کہ جس طرح یہاں سب اس ورکشاپ بی سیکھنے اور بچھنے کے مقصد ہے موجود ہیں جس کی وجہ سے دو اپنے شوق کی قربانی دے رہے ہیں اس طرح انسان کو بھی اس ونیا بیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ ہے عبادت۔ انسان کی ہر چیز عبادت کے زمرے بین آسکتی ہے اگروہ اس سے پہلے نبیت کرے کہ سے کام بیں اللہ کے لیے کرد ہا ہوں رکھنا بھی عبادت ہے۔ پندرہ منٹ کی اس مختصر، دلچسپ اور زبردست اُ تار چڑھا وَ والی گفتگو کا اختیا م اُنھوں نے اس شعرے کیا کہ والی گفتگو کا انتقام اُنھوں نے اس شعرے کیا کہ والی گفتگو کا انتقام اُنھوں نے اس شعرے کیا کہ

بیاں میں کلف توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے اس کے بعد کھانے اور نماز کا وقفہ دیا گیا جس میں سب نے دوسرے سے تعلقات بڑھائے اور بریانی سے مجر بورانصاف کیا۔

وقفہ کے بعد کہانی لکھنے کے موضوع پر سابق مدیر ساتھی صہیب جمال صاحب کو دعوت دی گئی جس کی شروعات انھوں نے بیر کہدکر کی کہ مجھے ککھنے کھھانے سے کوئی شغف خبیں تھا لیکن حالات و واقعات نے میرے اندر چھے کھھاری کی صلاحیت کو روشناس کرایا۔ اُنھوں نے کہا کہ مخشر میں منظر داور نے خیال پر زور دیا۔ آپ نے کہا کہ مخشر کسیس، مختصر بات کریں اور اپنا پیغام پہنچا کیں۔ اُنھوں نے کہا کہ کا صیت بیہ کدائی میں بلاکا تجس ہو جو قاری کومتوجہ کرلے اور قاری سوچنے پر مجبور ہوجائے کہ جو قاری کومتوجہ کرلے اور قاری سوچنے پر مجبور ہوجائے کہ مقصد میں کا میاب ہوجا تیں گے۔ لکھنے والا جس سوچ وقار

ابنام المنافق الله

کاما لک بوگا وہی اس کے قلم سے جھکے گا۔ان کی باتوں میں حقیقت اور سینمبل کے خواب اور میں میں اور دوروں بھی۔ اور دوروں بھی۔

ان کی کہانی سفنے کے بعد مشہور ومعروف شاعر اجمل سراج صاحب نظم مے متعلق رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے۔أنھوں نے كہا شاعرى ايك خدادادصلاحيت بيد جرایک کے بس کی بات نہیں۔ پھر اُنھوں نے ساتھی کے لي بيجي جانے والى مختلف نظمول ميں موجود غلطيول كى نشائد ہی کر کے درست اور باوزن شعر لکھنے کا طریقہ بتایا۔ انھوں نے کہانظم میں وزن برقرار رکھنے کے لیے اس کے اشعار میں مناسب رویف استعال کرنا بہت ضروری ہے۔ مزید بیر کنظم میں صرف ایک موضوع کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔انھوں نے سامعین کی فرمائش پر آ زاد نظم کوبھی تفصیل سے بیان کیا کہ آزادظم وہ ہوتی ہے جس میں رویف استعال نہیں کیا جاتا گراس میں بھی الفاظ کوا بسے انداز ہے لے کر چلنا پڑتا ہے کظم کا تاثر قائم رہے۔ کو کہ اُنھوں نے ببت يُراثر اورز بردست انداز مينظم لكصن كاطريقداوراس کا انداز بیان کیا جس نے صحیح معنوں میں سامعین کی کافی رہنمائی کی۔

پھرسائقی کے ساتھیوں کی مزیدرہنمائی کے لیے مدیر ذوق و
شوق عبدالعزیز صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ سامعین کو
پروف ریڈنگ (حروف خوانی) کے بارے میں تفصیلی لیکچر
دیں تا کہ ساتھی اپنی کہانیوں کو اتنا تیار کر کے بھیجیں کہ مجلس
ادارت کو ان کی کہانی کمپوز کرنے میں تھوڑی آسانی
ہوجائے۔ اُنھوں نے کہا کہ کہانی لکھ کر باقی کا سارا کام

ادارت برندواليس كدكباني كاوازمات سأتقى وال پورا کریں۔ اُنھوں نے اردو زبان کے مختلف الفاظ کا سیح تلفظ اورأنحيس ورست اندازيس لكصفاكا طريقه بتايا جيسن اورد کھ کر ہمارے ہاتھول کے توتے کیوٹر کوے سب اڑ گئے كه ما خدا آج تك بهم أردوكي كتني ثانكين تو رهي إي اس کے ساتھ ہی ورکشاپ کا بہترین دن اپنے اختیام کو پہنچا۔ دوسرے دن کا آغاز الدوت قرآن یاک کے بعد نعت رسول مقبول سے کیا گیا جو کہ معروف ڈرامہ نگار عمران نرمی صاحب كي آزاد تظم تفي جي أنهول في خود يره وكرسنايا جس ے ماحل میں ایک ال سابندھ گیا۔اس کے بعد عمران زى صاحب كويى دعوت دى گئى كەدە دراما اوراسكرىپ رائٹنگ کے موضوع پر سامعین کی رہنمائی کریں۔ اُنھوں نے اپنی بات کا آغاز اس کتے سے کیا کہ برکھی ہوئی چیز اسكر پث ہے جس كا بنيادى كام ہے كسى سے رابط كرنا اور اس تک اپناپیغام پہنچانا، ایک امپھارائٹروہ ہے جوقاری تک اپناپیفام بخوبی پینچاسکے۔ مزیر ریکدورام بھی ایک اسکریٹ ہوتا ہے جو لکھے جانے کے بعد اسکرین پر چلتا ہے۔ أفول نے ڈراما کھنے کاطریقہ بتایا۔ مرید سے کہ جس کی حقیق زعد گ یں جتنا ڈراما ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ڈرامہ لکھ سکے گا۔ (اس سے ہمیں خیال آیا کہ ہم پڑھائی پر ایک آ دھ درجن ڈرامے تو لکھ بی سکتے ہیں کہ اس سے متعلق بہت سے ڈرامے ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں )۔ اُٹھوں نے ایک اہم بات سے بتائی کہ ڈرامے میں ایکشن (عمل) زیادہ سے زیادہ ہوجود کیفنے والے کو چونکائے کہ سوال پیدا ہوآ کے کیا ہوگا جس سے دلچیں برقر ارربے۔اس کے بعد اُنھوں نے



ڈراے ش اسکر پٹ رائنگ کے تین اہم مراحل بتائے جو
سی ڈراے کو تخلیق کرتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم
شعبہ کر دار سازی کا ہوتا ہے جس شی کر دار تخلیق کیا جاتا ہے
دو سرا ہیکہ مکالمہ نگاری پہ بھر پور توجہ دی جائے۔ مکالے
اشخ جا ندار ہوں کہ انہی کے ذریعے پوری کہانی بیان کی
جائے جو ڈراے میں جان ڈالتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ
اسکرین پر چلا یا جائے تو تمام مناظر کھل انداز سے دکھائے
ماسکرین پر چلا یا جائے تو تمام مناظر کھل انداز سے دکھائے
جاسکیس جو ڈراے میں رنگ مجردیں۔ غرض کہ عران نری
صاحب نے کافی تفصیل سے ڈراما رائمنگ کاخا کہ بیان کیا
صاحب نے کافی تفصیل سے ڈراما رائمنگ کاخا کہ بیان کیا
دھوڈراما لکھ ہی ڈالیس گے۔
تو می رئی ہو ہے ایک ہیں اب تو ہم ایک

اب سابق مریر آ کھ چولی سلیم مغل صاحب کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ کہنا فلط نہ ہوگا کہ سلیم صاحب کے بولئے کے انداز میں ایسی کوئی خاص کشش ہے کہ سننے والا بہت دلچیں محسوں کرتا ہے۔ اُنھوں نے کہا کہ آپ کہائی میں وہ آئیڈیاز لائیں جو نے ہوں، جو پڑھنے والے کی توجہ کھینچیں۔ اُنھوں نے کہا کہ بچول کوخاص کروہ چیزیں زیادہ پرشش محسوں ہوتی ہیں جن کا وجود نہ ہوشال بھوت، جنات پرشش محسوں ہوتی ہیں جن کا وجود نہ ہوشال بھوت، جنات وغیرہ اور پڑھی گئی ہیں۔ اُنھوں نے بتا یا کہائی ایک کھی اور پڑھی گئی ہیں۔ اُنھوں نے بتا یا کہائی ایک فطری تقاضا اور پڑھی گئی ہیں۔ اُنھوں نے بتا یا کہائی ایک فطری تقاضا ہے۔ اُنھوں نے اہم بات سے بتائی کہائی بڑی ایجاد کی ہیا ہوئی کہائی کردار واخل کرنا ہے۔ اُنھوں نے اہم بات سے بتائی کہ کہائی بڑی ا بچاد کی بیالی سیرھی ہے یعنی پہلے چیزوں کوسوچا گیا ان پر کہائیاں بر کہائیاں بر کہائیاں بر کہائیاں بر کہائیاں بر کہائیاں بر کہائیاں کہائی کہائی گئیں اور پھر وہ وجود میں آ کئی۔ اُنھوں نے کہا کہ

بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں۔ چوٹی کے قلمکاروں نے بھی بچوں کے لیے لکھنے سے صاف اٹکار کردیا کہ وہ لکھنے سے قاصر ہیں۔ اُٹھوں نے بچوں کے لیے نہ لکھنے والوں کے ادب کے لیے بلیک لٹریچرکی اصطلاح بھی استعال کی۔

اس کے بعد پی ٹی وی کے پروڈیوسر فلام مصطفیٰ سولگی ماحب تشریف لائے جن کا موضوع تھا اردو ڈاکومٹری اور فیجررا کنگگ۔ اُنھوں نے اپنے لیکچرکا آغاز ڈاکومٹری اور فیچررا کنگگ کی قدیم تاریخ سے کیا کرتقر یبا ہردور میں ان دونوں چیزوں کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ اُنھوں نے بتایا کہ ڈاکومٹری الی متند چیزکو کہتے ہیں جوخود تحقیق کرکے بنائی جائے جس میں پیش کی جانے والی چیز کے بارے میں کمل اور متندمعلومات ہوں۔ فیچرکھی ہوئی اس خاص چیزکو کہتے ہیں جومضمون کی صورت میں لکھا جائے۔ جس میں کمل واقعہ کو بیان کیا جائے۔ آپ کے پاس جس قدر کسے معلومات اور مشاہدہ ہوگا آپ کافیچریا ڈاکومٹری اتنی آچھی معلومات اور مشاہدہ ہوگا آپ کافیچریا ڈاکومٹری اتنی آچھی موگی۔

نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نماز اور کھانے کا وقفہ دیا گیا جس
سے فارغ ہوکر ساتھی کے سنٹر رائٹرز کے ساتھ ایک نشست
تھی جس کا ہمیں پوری ورکشاپ میں سب سے زیادہ انظار
تھا۔ بالا خرا نظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اُمّ ایمان ، جماد ظہیر
اور الیاس نواز شرکا کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ سب سے
پہلے اُمّ ایمان صاحبہ نے بتایا کہ آپ چاہے کم کھیں ، چھوٹا
کھیں گر پراٹر کھیں۔ ایسا کہ آپ اس چھوٹے سے
کھیں گر پراٹر کھیں۔ ایسا کہ آپ اس چھوٹے سے
مسودے میں اپنا پیغام وے دیں۔ انھوں نے کہا کہ جیسے
مسودے میں اپنا پیغام وے دیں۔ انھوں نے کہا کہ جیسے

ما بنامه المالي الله

115/1472

بى آپ كے دماغ ميں كوئى آئيديا آئے اسے كہيں لكھ كر ركه ليس اور جب وماغ مين آئير ياز كاريله بهدر ما مواق بس لکھنے بیٹے جا کیں اور لکھتے چلے جا تیں۔ جب آپ کا ول جو لکھنے کو چاہے آ ب اس وقت وہی چیز لکھیں۔اس کے بعد حادظہیرنے ہمیں بٹایا کہ آپ کو لکھنے کے لیے دو چزیں عايدايك قلم اورايك كاغذباقي ربة تيذياز تواكرآب تخلیق کار ہیں تو آپ کو چلتے پھرتے ادھر اُدھر نظریں دوڑاتے بی کافی آئیڈیازل جائیں گے۔انھوں نے اسے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات کی مثالیں دیتے موتے کہا کدان برکوئی ندکوئی کہانی بخو فی کھی جاسکتی ہے۔ أنمول في مزيد بتايا كدكهاني كم موضوعات تويرافي بى موتے ہیں اس کھنے والے کا کام ہے کہاس کے انداز کو بدل دے جو قاری کی توجہ کا مرکز بے۔ چٹ پٹی کہانیاں لكهن والے الياس نواز صاحب بظاہر بہت سنجيده مزاج تھے۔سب سے مزے کی بات جو بتا لگی وہ بہتی کہ جنات کی ہاتیں کی کہانی تھی حتی کہ کرداروں کے نام تک چے تھے بس ات تعور اسالالكاد باليا تفار أنهول نے كہاكم آپكو كوئى آئيڈيايا كهانى نہيں الى توادھراُدھر ہاتھ ياؤں ماريں كه نه كه تو ال على جائے كا \_ اس دوران سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک اہم بات بیہ بھی زیر بحث ربی که پچهاوگ جو بوی اور طویل کیانی کلصتے بیں وہ کہانی کو اتنا ہی طول دیں جواس کے مزاج کوخراب نہ کرے اور جوچھوٹا اور کم لکھتے ہیں وہ اتنا بھی کم نہ کریں کہ كبانى كايغام قارى تك ندي في سكي

اس كے بعد مريسائق فضح الله ميني صاحب نے بچھ شاليس

اور کھی بھیب وغریب سوال کر کے انسان کے اس کے دب
اور قرآن پاک سے دشتے کو بیان کیا جیسے ہم ایک یہودی
کی فیس بک کواپئی زندگی کا اتنا فیتی وقت دیے ہیں کیا اتنا
بی وقت ہم قرآن پاک کو دیے ہیں، انھوں نے یہ بھی بتایا
کہ کہانی وہ ذرایعہ ہے جو را بطے کے لیے کام آتی ہے اور
اس کے ذرایعہ اپنا پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ جس میں
کھاری کا کوئی مفاذ نہیں ہوتا۔ بس معاشر کی بھلائی کے
لیے بیکام کیا جاتا ہے ۔ ان کی بیرچھوٹی کی نشست دہ کھی کے
سے بھر پوراور بہت پراثر ثابت ہوئی۔

سب سے آخر میں شفق صورت ، نورانی ساچرہ لیے ایڈیئر
روزنامہ جمارت اطہر ہائمی صاحب تشریف لائے جنسی
آپ ہر ماہ ساتھی کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بخوبی جائے
ہوں گے۔ ان کی گفتگو نے محفل کو زعفران زار بنا دیا۔
انھوں نے اِملا درست کرنے کے طریقے بتائے اور کافی
اردو کی غلطیوں کی نشائدہی کی۔ ہمارے بہت سارے
سوالات کے جوابات دیئے اور نہیں تا کیدکی کہم اپنالفت
سوالات کے جوابات دیئے اور نہیں تا کیدکی کہم اپنالفت

آخریس پورے دو دن شرکت کرنے دالوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں اور جو صرف ایک دن آئے ان کے اصرار پر اکیڈی اور ساتھی دالوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرکے ان میں بھی انعامات تقسیم کیے۔انعام میں دی گئی کتابوں نے گویا دل جیت لیا کہ وہ نہایت معلومات افزا اور شاعدار تھیں اور اس طرح یہ پردونق اور بہترین تقریب اور شاعدار تھیں اور اس طرح یہ پردونق اور بہترین تقریب اسے اختقام کو پیچی ۔

☆....☆

ما بنامه المحاسبة كراجي



ساتھیو! ہوجائیں تیار ..... کیوں کہ ساتھی ایک بار پھر لایا ..... ایک نیا اور انو کھا انعامی سلسلہ ..... تاریخ کی سیر کیجے ..... مسلم حکمر انوں ، سیاست دانوں ، سائنس دانوں اور ان شخصیات سے ملیے جنھوں نے تاریخ کا دھارابدل کرد کھ دیا ..... بذریع قرعداندازی جیتنے والے ساتھیوں کو اکھیٹے ہے تاہم کی جانب سے دی جائیں گی ڈھیر ساری کتابیں اور تاریخی می ڈیز ..... تو پھر تیار ہیں ناں آپ ..... تاریخ کی کھوج کے لیے ....!

موجودہ بھارت کےصوبے اتر بردیش کے ضلع راے بر ملی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بھین سے ہی گھڑ سواری، مردانداور سابیانه کھیوں میں دلچی تھی۔ کبڑی بہت شوق سے کھیلتے تھے۔خدمت خلق کا ذوق رکھتے اور گاؤں کے گھر گھر جا کر ضرور بات زندگی کا معلوم کرتے اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی لا کرویتے۔ بھین سے بی سخت جسمانی ورزشیں کرنے کے عادی تنے۔والد کے انتقال کے بعدمعاش کی غرض سے کھنؤ کا سفر کیا۔ جار ماہ تک معاش کا مسلمال ندہوا تو اسیے دوستوں سے دہلی شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں چلنے کو کہا۔ دوست تیار نہ ہوئے تو آپ اسلیابی پیدل کھنو سے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دہلی پڑنے کرشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔شاہ عبدالعزیز نے آپ کوایے ایک ملازم کے ساتھ شاہ عبدالقادر محدث وہلوگ کے یاس بھیجا۔ چنانچہ آپ شاہ عبدالقادر محدث دہلوگ کے یاس رہنے گئے۔شاہ عبدالعزیز محدث د بلوی اور شاہ عبدالقادر محدث و بلوی کی صحبت سے خیالات میں انقلاب آیا۔ آپ شاہ ولی اللہ کی تحریب کو لے کر آگے بوھے۔ بیدہ وقت تھاجب ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت فتا ہورہی تھی۔ شرکا ندر سمیں اور برعتیں اسلامی معاشرے میں زور پکڑر ہی تھیں۔ پنجاب پر سکھ اور باقی ماندہ ہندوستان پر انگریز قابض ہو چکے تھے۔غلامی کے سانے دراز ہوتے چلے جا رب تھے۔استِ مسلمداین اساس کھو چک تھی۔ایسے میں سادات خاندان کےاس چشم و چراغ نے اسلام کے پرچم تلے فرز ثدان توحید کوجع کرنا شروع کیااور جہاد کی صدابلند کی۔اس کے متیج میں مجاہدین کی ایک جماعت وجود میں آئی۔ بعض سیای اور فوجی مصلحوں کی بنایر آپ نے اپی تحریب کا آغاز ہندوستاں کی شال مغربی سرحدے کیا۔ سکھوں سے جنگ کر کے مفتوحه علاقول میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں میں موجود شرکیہ عقائداور بدعات کی اصلاح بھی کی۔آپ کی تحریک میں علا کی ایک کثر تعدادآپ کے ہمرکاب تھی۔تقریباً سترہ برس تک برصغیر کے طول وعرض میں پھیلی امت مسلمہ کی دم تو ڑتی ہوئی زندگی میں آپ روح پھو تلتے رہے۔ آپ کی شب وروز کی اُن تھک جد وجہد کے بعد زُہد وتقوی مدق وإخلاص اور قربانی وایار کے ایسے پکرتیار ہوئے جن کی نظیر صحابہ کرام کے بعد بہت کم ملت ہے۔ آپ نے پہلے نواب امیر خان کومسلمانوں کی حمایت و وفاع برآ مادہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس ماحول میں جہاں ہر طرف



تاریکی تھی صرف وہی اُمیدی کرن اور اُمجرتی ہوئی قوت تے لیکن جلد ہی اگریزوں نے اُن کورام کرلیا۔ آپ اُس لشکر سے نکلے اور مسلمانوں کے سرگوں ہوتے پر چم کو خود سرباند کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے آپ شاہ ولی اللہ کے صاحبز اوے اور جائشین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ وہاں حاضر ہوئے تو تنہا تھے۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبز اوے کے آستانے پر ہڑے ہڑے علا ، مسلماء، مشارخ اور سلطنت کے اکا ہرائی حاضری کواپئی سب سے ہڑی سعادت جھتے تھے۔ آپ اپ خانوادے کی عظیم روایات کے امین، مافظ قر آن وحدیث اپنے خاندان کے ہزرگوں سے اس لحاظ سے متناز مقام رکھتے تھے کہ آپ کے ہزرگوں کا دائر ہ میں مافیز قر آن وحدیث اپنے خاندان کے ہزرگوں سے اس لحاظ سے متناز مقام رکھتے تھے کہ آپ کے ہزرگوں کا دائر ہ میں مقام پر پہنچ جہاں کا ب وسنت کی تعلیمات اجنبی تھیں۔ آپ شروع سے لے کر آخری سانس تک سیدصا حب کے شانہ اُس مقام پر پہنچ جہاں کا ب وسنت کی تعلیمات اجنبی تھیں۔ آپ شروع سے لے کر آخری سانس تک سیدصا حب کے شانہ سالار بھی۔ اپنوں کی بے وفائی اور غیروں کی سازشوں سے تھیم کے ایک میدان میں دریا کے کنارے آپ دونوں اصحاب لڑتے سالار بھی۔ اپنوں کی بے وفائی اور غیروں کی سازشوں سے تھیم کے ایک میدان میں دریا کے کنارے آپ دونوں اصحاب لڑتے سیدصا حب کے بعد بھی آپ کی تریکی جاتی رہی۔

سوالات: ا) فدكوره دونوں اصحاب كے نام كيا جيں؟ ٢) اوّل الذكر سيد صاحب كى تاريخ پيدائش كيا ہے؟

س) تحريك كامقصداورنام كياب؟

م) آپ دونول اصحاب كب اوركس ميدان يش شبيد موتع؟

کو ین تاریخ کی تھوج (۵)

| . <u>-</u> | فون | کلاس   |
|------------|-----|--------|
|            |     | يبتذ   |
|            |     | •      |
|            |     | ای میل |
|            |     |        |

۵۱

ابنامه المناسبة المابي



| ہے پرکریں۔ | کے کو پن کواحتیاط | ىفى يرديخ | بجهل | ☆ |
|------------|-------------------|-----------|------|---|
| 14         |                   | 2         |      |   |

..... نیچد نے گوین میں جوابات درست نمبر کے ساتھ لکھیں۔

كسس كوين كوبرماه كى 30 تاريخ تك ساتھى كےمندرجدذيل يتے پردواندكريں۔

🖈 ..... کو پن میں اپنافون نمبرلازی درج کریں۔

جوقارئین انعامی سلسله میں بذریعہای میل شریک ہونا چاہتے ہیں وہ کو پن کواسکین کر کے ہمیں روانہ کر سکتے ہیں

روانہ رہے ہیں پتا: F-206سلیم ایو نیو، بلاک B-13 گلشن اقبال، کراچی ۔ فون: F-206-021-4976468 سمیل: monthlysathee@hotmail.com

| جوابات |   |
|--------|---|
| •      |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        | r |
|        |   |

11341013

۵۲

ابنام المال المالي

## ग्राम्ड राज्य

سلسلتميرا

ورست جوایات

ا فلسطين

۲ ..... يېودى، يني اسرائيل

سر سليبي جنگيل

٣....قبلها ول بيت المقدس كي موجود كي

۵.....آزادی کا اعلان کرنے والے راہ نمایا سرعرفات تھے جبکہ ۲۰۰۴ء میں شہید ہونے والے حماس کے سربراہ شخ احمد ماسین تھے

بذر بعة قرعه اندازى پانچ درست جوابات دين والے انعام يافتكان

افهماه (كراچى)

٢ ـ حافظ محمطلح بن محمصادق (كراجي)

٣- ناديدسن (ايبكآباد)

٧ نييل اخر (شارجه)

۵-لاتبناز (کراچی)

ان ساتھيوں نے بھي اچھي كوشش كى:

عماراحمد (سکھر)، فائزه شخ (کراچی)، عارف الله (کراچی)، مجنبی احمد (سکھر)، بنول فاطمه (شیخو پوره)، عزیز الله (پیاور)، معاذ احمد (کراچی)، طفیل محمد (راولپندی)، عاصم ممتاز (کراچی)، راشد علی (اسلام آباد)، وقار عزیز (لا بهور)، مسل الحق (راولپندی)، افشال نوید (سکھر)، سلطانه خان (انک)، باقر رضا (جھنگ)، حیدر مصطفی (فیصل آباد)، احجد بھی (لا بهور)، صائمته فاروق (سیالکوٹ)، حسین شاه (کوئٹ)، عاطف حماد (کراچی)، اسمدالله (سیالکوٹ)، عربرقاروق (کراچی)، حراد کراچی)، اسمدالله (سیالکوٹ)، عنون (کراچی)، حیاد الله ور)، حیاد (کراچی)، شائله سین (کوئری)، ربیعان سمج (لا بهور)، حیاد (کراچی)، شائله سین (کوئری)، ربیعان

JC 541072



صابر ( کراچی )، احسن عاصم ( کراچی ) عظمی آفریدی ( کراچی )، دانش ذوالفقار ( کراچی )، عالیه اکبر ( سکھر )، سميعه برويز (كراچى)، شهروز خان (نصيرآباد)، باقرحسين (بلوچستان)، اقراء كليل (كراچى)، فرخ احمد (كراچى)،عبدالرافع فاروقى (كراچى)،مريم عباس (كراچى)،مظهرعلى (بلوچىتان)، حافظ عبدالعزيز (كراچى)، محمد عبدالعزیز (کراچی)، مدیف انور (پیاور)، حسن عابد (کراچی)، راشد ملک (کراچی)، صهیب رشید ( گوجرانواله)، عریش الدین ( کراچی)، علی انوار ( کراچی)، کول خالد ( کراچی)، ام حبیبه ( کراچی)، محادعزیز ( کراچی )، کامل زبیر (روبڑی )، زوہیب اشفاق ( کراچی )، بسری جاوید ( کراچی )، کامران حسن (نصیر آباد )، شاس انساری (کراچی)، بلال نیم (کراچی)، مریم رفیع (کراچی)، روبیل ابدو (خیر یور)، نبیل امتیاز ( کراچی )، جویریه سعید ( سکھر )، عبدالرشید مینگل (بلوچتان )، اورنگ زیب مینگل (بلوچتان )، حمزه هسین (كراچى)،عبدالباسط زبرى (نصيرآباد)، محمدابراجيم (ديره مرادجهالى) تنزيل الرحن (كراچى)، حذيفه رضوان الله (كراچى)،عبدالببار (بلوچىتان)،محمرعيان (كراچى)، ناصره اكرام (كراچى)، رامين طيبه (كراچى)، ثناءالله میرالی (نصیرآباد)،گل حن (نصیرآباد)، زیب علی (کراچی)، حمدی سعیب (کراچی)، عثان سعید (کراچی)، حشمت على (بلوچتان)، شرجیل مشاق (كراچى)، جاكرخان (كراچى)، بلال لطيف (كراچى)، نور العلمه (كراچى)، محداذ بان (كراچى)، عمارا قبال (شارجه)، محدا براجيم خان (كوشى)، كول فاطمه الله بخش (كراچى)، على منور (لا بور) ، عارفه فيخ (حيد آباد) ، يمنى سيف الله (كراچي) ،حسن شفق (كراچي) ، على شير (كراچي) ، محم مصطفل ا نور محر فيصل (كراچى)، مرزا حزه بيك (حيدرآباد)، لهيه شفيق (كراچى)، توفيق الرحن شفيق (كراچى)، ثمينه ( کراچی)، انیلا اسلم (کراچی)، کلثوم اسلم (کراچی)، فهمیده (کراچی)، ثمینه (کراچی)، رحیم ولی محد (کراچی)، کرن (کراچی)، یاسمین احد (کراچی)، سلیم (کراچی)، سلمان حسین (کراچی)، کامران عبدالغفور (کراچی)، مېرنساء (كراچى)، سيما (كراچى)، عبدالرزاق محمد ابراميم (كراچى)، مسكان ليانت على (كراچى)، كول بنتِ محمد فاضل (كرايي)، كلناز (كرايي)، مصباح (كرايي)، اقراء على محد (كرايي) اقراء احد (كرايي)، عرفان مجيد (كوئية)، اسلم خان (پيثاور)، فرزانه عرفان (لورالائي)، نجيب خان (اسلام آباد)، وقارصهيب (سكمر)

بتمان المهر المهر المهر المراب المراب

ڈی۔۵۳، بلاک۔۵، فیڈرل بی ایریا، کراچی فون:۱۹۲۸۱ (۹۲\_۲۱) برتی تیا:irak.pk@gmail.com، ویب گاہ:www.irak.pk

115413





# وبنس سيمويّل كل

"یار، کاش میج برتال ہوجائے، کرفیولگ تیاری نہیں، بس بورڈ جائے، سیلاب آجائے، حکومت ختم ہوجائے،
اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ..... جنگ شروع ہوجائے۔"
"یار پوراسال تو تُم گھر
"کیا بکواس کررہے ہو یار، منھ اچھا نہیں تو کم از کم دن میں کیا خاک تیار بات بی اچھی کرلیا کرو۔" کاشف نے سہیل کوٹو کئے ہے، رات بحر تیاری ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔

"ی آجا ئیں گے۔"

"اوركيا كبول يار، منح كيمشرى كايرچه ب بالكل مجى

تیاری نبیس، بس بورڈ والے ایک چھٹی دے دیے تو مئیں تیاری کر لیتا۔"

"یارپوراسال تو تُم گھومتے پھرتے رہے اور اُب ایک دن میں کیا خاک تیاری کرناتھی۔ویسے اُب بھی موقع ہے، رات بھر تیاری کرلوتو صبح کم از کم پاسٹک مارکس ہی آ جا کیں گے۔"

" يارتمهارے سامنے كوشش تو كرد با بول براسنے كى

10541013

مابنامه المناسبة

لیکن کیا کروں پڑھا ہی ٹییں جارہا؟'' '' دخم کوشش تو کروگرالیی اُلٹی سیدھی خواہش نہ کرو۔ بھلاتمھاری خواہش سے کیسٹری کا پرچہ تو ملتوی ٹہیں ہوجائے گے نال۔''

کالی کے ہاسل میں خوب پڑھائی جاری تھی کیوں کہ
ایف ایس کی کے بورڈ کے امتحانات ہور ہے تھے۔
کاشف اور سہیل ہاسل میں ہم کمرہ تھے۔ دونوں کے
مضامین بھی ایک ہی تھے۔ کاشف محنتی تھا جبکہ سہیل
کھوا پر داوا تع ہوا تھا، موڈ ہوتا تو پڑھ لیتا درنہ گھونے
پھر نے اور کھانے پنے میں وقت گزار دیتا۔ وقت ب
وقت کھاتے رہنے کی وجہ ہے اُس کا وزن بھی زیادہ تھا
اورا س پر سستی ہروقت چھائی رہتی تھی۔

صغیرنے اُن کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا:
"یارمیں قوملک فیک پینے جارہا ہوں، چلنا ہے؟"
کاشف تو پڑھائی میں اِس قدر مصروف تھا کہ صغیر کی
آ مدکا اُسے احساس بھی نہ ہوا۔ جبکہ سہیل فوراً کتاب
ایک جانب رکھتے ہوئے بولا: "چل یارمیں تیرے
ساتھ چاتا ہوں کچھ کھائے پٹے بغیر مجھ سے پڑھائی
نہیں ہونے گئی۔"

دونوں کینٹین پر پنچے تو صغیر نے ملک فیک کا آرڈر کیا جبکہ سہیل نے بر گراور پیپی منگوائی۔

صغير بولا: "اوريار، سناوكيسي تياري هي؟"

سهيل نے برگر كابرا سالقمه لينة ہوئے كہا: " بس يار

مسمیں پتاہی ہے میری تیاری کسی ہوگی ، اَب کوشش تو کررہا ہوں کہ کھ لیے پر جائے مگر مشکل ہی لگ رہا ہے۔''

"میری تو اچھی تیاری ہوگئ ہے اور آج رات ایک مرتبہ پھرد ہرالوں گا۔" صغیر نے ملک دیک کا گھونٹ لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔

اِسی دوران سراج اوراطهر بھی وہاں آپنچے، دونوں کے ہاتھ میں نونس تھے۔ سہبل اُٹھیں دیکھ کر بولا: ''اوئے کتابی کیڑو کچھھوم پھر بھی لیا کرد۔''

اطهرنے برجشہ جواب دیا، "ارے نظر نہیں آیا گھومنے پھرنے اور کھانے پینے ہی تو لکھے ہیں بلکہ تم ہمیں کچھ کھلا دَیلا دَ۔''

'' داہ جی داہ ، مجھے کیا پڑی ہے کہ تُم پراپٹا فیمتی سرمایہ ضائع کروں۔''

صغیر سہیل کی ہات سُن کر ہنس پڑااور اُن دونوں سے پوچھنے لگا:'' بتا ؤکیا کھاؤیو گے؟''

مراج بولا ، " بھی ہم تو سپیل ہی سے ٹریث لیں مے "

" لو بھلامیں نے کوئی بورڈ میں ٹاپ کیا ہے جو تُم دونوں کوٹریٹ دوں۔"

اطہراُس کے قریب ہوتے ہوئے بولا: "ہمارے پاس ایک الیی خبر ہے جو تمھارے لیے ٹریٹ سے کم نہیں ہوگی۔ سوایک ٹریٹ ہم دیں گے اور ایک ٹم ہمیں

ابنامه المناس كابي

سہیل نے تجس بحری نگاہوں سے اطہر کی جانب دیکھا اور سوالیہ انداز میں اپنی بھنوؤں کو اُوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، بھی کیسی ٹریٹ؟''

" پہلے ہم دونوں کو شنڈامشروب پلاؤ پھروہ سر پرائز دیں گے۔''

سهيل كوسر پرائزز بهيشه بهات تخ وه فوراً كينتين والى جانب د كيوكر چلايا: "دوپتين لانا أستاد" بناكس توقف ك اطهر بهى أسى لب و لهج مين چلايا: "بال اوردو برگر بهى أستاد جى ليت آنا" "اچها أب بنا و كياسر پرائز ہے؟"

"اچھاہتاتے ہیں، بتاتے ہیں، ذرابر گراور پیٹی توطق سے اُٹر لینے دو۔"

"ارے جھے اپنے کمرے میں جاکر منج کے پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے ، جلدی بتاؤ آخر الی کون می خوشخبری ہے تھا رے ہاں۔''

صغیر ملک دیک کا آخری گھونٹ فی کرٹشو پیپر سے اپنا مُنھ ہو شجیتے ہوئے بولا۔

"سہیل یاراُن کو تھوڑا سا کھائی لینے دو، آخراتی بھی ا بے مبری کیوں ؟ چلے جانا تیاری کے لیے ابھی تو ساری رات پڑی ہوئی ہے۔"

سہیل نے نتیوں کو خاطب کرے کہا: " دوستو ، منیں تو دُعا تیں کرر ہا ہوں کہ ضبح بس چھھ ایسا ہو جائے کہ

كيمسرى كايرچە ماتۇى بوجائے۔

سرائ بولا: "ہزاروں خواجشیں الی کدہرخواہش پددَم نکلے ۔ بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ من امتحان دیں اور کیمسروی سے جان چھوٹے۔اورٹم اس منحوس امتحان کو مزید آ گے کروانے کی خواجشیں کرتے پھررہے ہو۔" "ہاے میں تو یہاں تک کہرہا ہوں کہ من حکومت ہی ٹوٹ جائے ، مُلک پہ حملہ ہوجائے یا تیسری عالمی جنگ شروع ہوجائے۔"

اطہرنے پیپی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا: '' توبرتو بہیں انوکھی دُعا ئیں مانگ رہے ہو۔ اپنے فائدے کے لیے ایسی خطرناک خواہش بھی نہیں کرنی چاہیں۔ کیا پتا کون سی گھڑی قبولیت کی ہو؟''

سراج بولا، 'یار برگر بردا مزے کا ہے، اُب ہم بھی ایک مزے کی خبر سناتے ہیں اور اُمیدہے کہ وہ سُن کر شھیں کچھٹلی ہوجائے گی۔''

سهیل بے تابی سے بولا: ''ہاں ہاں ، ضرور ضرور۔'' تو اُستاد جی خبر ہیہ ہے کہ آج رات کیمسٹری کا پرچہ آؤٹ ہونے کا امکان ہے۔ ہمیں خاص ذرائع سے بتا چلاہے۔''

سہیل مسکرانے لگااور بولا: "ارے یار بہتو ہڑی مزے
کی اور زبردست خبر سنائی ہے۔ویسے کتنے چانسز ہیں
کہ پیپر آؤٹ ہوجائے گا اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ
صح سوالیہ پیچر بدلا ہو؟"

مابنامه المناس كاري

"أستاد جى 99 فيصد آؤث مونے كے جانسز بين اور اگر آج رات باره ايك بج تك آؤث مو كيا تو پر صح وى والا يرچه آئے گائ

"پاربیرتو تُم دونوں نے بہت بڑی خبر سنادی ہے۔ اِس کا مطلب ہے کہ ایک رات میں تیاری کرلوں گا۔ گر کیسٹری بڑا ہی مشکل مضمون ہے، سرکھپ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے جوئی کوئی کوئی کوئی میرا مطلب نقل وغیر ہنیں چل سکتی۔"

" بھئ وہ رسک تُم لینا چا ہوتو لے لینا ہم رات کو بیہ بتادیں گے کہ جمج پر چیش کون کون سے سوال آئیں گے۔"

#### ☆.....☆

سہیل جس پریشانی اور اضطراب کے ساتھ کمرے سے لکلا تھا ، واپس آیا تو چیرے کے تاثرات میسر بدلے ہوئے تھے۔ کاشف بھی اُسے دیکھ کر جیران رہ سیا۔

"ارے بڑے خوش وکھائی دے رہے ہو، کیا چکر ہے؟"

د دبس بار مجھو، میری دُعاسن کی گئے۔''

د کیا کہدرہے ہویار جمھاری دُعا تو بڑی خطرناک تھی، وہ کیسے سُن لی گئی؟''

'' بھٹی آج رات امکان ہے کہ کیمسٹری کا پیپر آؤٹ ہوجائے گا۔''

'' تو کیائم پیرآؤٹ ہوجانے کے بعد تیاری شروع کروگے؟''

" ہاں تو اور کیا ، آب بھلامئیں فضول میں وقت کیوں ضائع کروں اور وہ سوال خواہ مخواہ یاد کرتا رہوں جو میں آنے ہی نہیں ۔ ایسے تو ذہن اور زیادہ پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ اِس لیے پیچر آؤٹ ہونے کے بعد ہی آرام سے تیاری شروع کروں گا۔"

"میرے خیال میں تو اچھا ہے کہ تم ابھی بھی پڑھتے
رہواور جب پرچہ پتا چلے گا تو اُن سوالوں کی مزید
تیاری کر لینا۔ ویسے آئ کل بڑی ختی ہے۔ کیا پتا پرچہ
آ دک نہ بی ہواورا گرہو بھی جائے تو اکثر بورڈ والوں
نے دو تین اور پرچہ بھی احتیا طا بنائے رکھے ہوتے
ہیں، اگر می کوئی اور پرچہ آگیا تو پھر کیا کرو گے؟"
اِس دوران سہیل اپنے سامنے کیسٹری کی کتاب رکھے
بستر پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ وہ بولا: "فتم ہوتو میرے ہم
بستر پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ وہ بولا: "فتم ہوتو میرے ہم
بات مسکراتے ہوئے کی۔

کاشف اُس کی بنمی میں چھپی شرارت بھانپ کر کہنے لگا۔ دمئیں نے تمھارا کرا کیوں سوچنا ہے بھٹی ، جھے تو لگنا ہے کہ کُم خود ہی اپنے ساتھ کُر اکرتے رہتے ہو۔'' د'اچھا جی اچھا، اُستاد جی بلکہ پروفیسر صاحب آپ دھیان سے پڑھیں اور جھے بھی پڑھنے دیں۔'' میے کہ کر سہیل نے کاشف کوشر مندہ کردیا اور پھر کمرے

ابنامه المناسبة المنا

میں خاموشی جھا گئی۔

بیرخاموثی تو أب بورے باطل میں جھائی ہوئی تھی۔ ایک طبقہ بڑے انہاک سے بڑھنے میں معروف تھا، دوسراطبقہ پییرآؤٹ ہونے کے لیے بے چین تھا اور مجراہث میں اضافہ ہور ہاتھا۔ ایک طبقه ایما بھی تھا جو بالکل ہی لا پروا اور بے فکر تھا كرميح ويكهاجائ كار

> سہیل کوتو پیرآؤث ہونے کا انتظار تھا۔ جب اُس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو بارہ نے کردی منف ہو چکے تھے۔ وہ اطہر اور سراج کے کمرے کی طرف جانے کی غرض سے اُٹھ کھڑا ہوا دہاں کہنچا تو د يكها كردونول يرهائي مين بحت بوت بير "إل بحق بيركاكيا بنا؟"

> "ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی یار جو نہی پتا چاتا ہے، مصي بناتے بيل فكرندكرو-"

> " يارد كيمنا پينساندوينا بميس نے تواسى دجه سے تياري بھی نہیں کی کہ پر چہ ملتا ہے تو پھر تیاری کرتا ہوں۔" سراج فكرمندي سے بولا: " يارشميس كس نے كہا تھا ك تيارى نەكرو، تيارى توكرتے رہتے، جب بييرآؤث موتا تو أن سوالول كي أورزياده تياري كريست" " مجھ لکتا ہے کہ م دونوں نے جھے سے ٹریٹ لینے کے ليفراد كياب-"

> اطبربنس دیا اور بولا: " بال بال بم في تم سے پياس برارروي لي بي كه يرجد آؤث كروات بي، وه

والس لے لینا۔"

سهيل بھي بنس بردا گراب اِس بنبي ميں خوشي نه تقي کیوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جارہا تھا اُس کی

ایک بار پرسمبیل بولا: "یا الله صح جنگ بی شروع ہوجائے ، کوئی دھا کا ہوجائے ، میری تو بالکل بھی تياري نبيس ہے۔"

یہ کہتے ہوئے سہیل اُن کے کرے سے لکل گیا۔ افسوس کررات مجرانظار کے باوجود برچہ آؤٹ نہ 198

صبح تمام طلبه امتحاني مركز پنجيء كمرة امتحان ميں كيمسٹري كايرچددينے كے ليے بھى طلبہ موجود تھے۔

اطبر، سراج اورصغير جران ويريشان تنه كه يرجه شروع ہونے والا ہے اور سہیل اُب تک آیا تہیں۔

كاشف أن كے ياس كنجاتو أنبول في سبيل ك متعلق استفسار كيا- كاشف في زندهي موكى آوازيس جواب ديا: " دراصل رات تقريباً ارهائي بجسهيل ك كر عنون آ كيارأس كالواجا تك دل كادوره يدنے سے فوت ہو گئے ۔ باتی تنيوں دوستوں كمنھ کے کے کھے رہ گئے سمیل نے بدی بدی اور بری يُرى خوابشيں كيس -خوابش يورى تو بوگئى مرأس كى قیت بہت بوی اُدا کرنابوی۔

\$ .... \$

ماہنا۔



# ركس كاباتهي الهدعدنان طارق

وہ سرکس کا اک ہاتھی تھا اور زاہد اس کا ساتھی تھا وہ دونوں کرتب کرتے تھے اور پیٹ کو اپنے مجرتے تھے زاہد اتھارہ سال کا تھا تو ساتھ یہ خوب کمال کا تھا زاہد کا باجا بختا تھا تب ہاتھی ناچا کرتا تھا پھر روز کے بم دھاکوں سے اور دن دیہاڑے ڈاکول سے سرکس کی کمائی گھٹتی گئی لوگوں کی آمہ چھٹتی گئی مالک نے ہاتھی ﷺ دیا زاہد کا ساتھی ﷺ دیا چپ تھا کچھ نہ کہتا تھا چڑیا گھر میں ہاتھی رہتا تھا پ عمله سب جيران تھا بھئ ہاتھی جو پریشان تھا پوچھا سرس کے مالک سے ہی رشتے ٹازک ٹازک سے مالک نے سب کچھ سمجھایا زاہد کو فوراً بلوایا بچھڑے دونوں مل بیٹے تھے پہلے ان کے دل بیٹے تھے اب زاہر گانے گاتا ہے اور ہاتھی ناچ وکھاتا ہے

# المار مردی اف بیگری

### اف بیگرمی



ویے تو کرا چی کے لوگوں کو گرمی کی شدت کا اندازہ
پچھلے سال ہو گیا تھا لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امریکا کی
ریاست کیلی فورنیا کے صحرا میں اے 19ء کو ایسی گرمی
پڑی کہ اللّٰہ کی پٹاہ ..... چی ہفتوں تک درجہ حرارت ۲۹ سینٹی گریڈ سے او پر رہا۔ شکر کیجیے کہ آپ اس وقت
وہاں نہیں شھے۔

### أف بيسردي

براعظم انٹارکٹیکااس دنیا کاسب سے سردمقام ہے۔ یہاں اتی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ کوئی انسان رہنے کا تصور مجھی نہیں کرسکتا۔ یہاں سب سے کم جو درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے وہ ۲۹ منفی سینٹی گریڈ ہے (منفی ۲۷ فارن ہائیٹ) کیکن انٹارکٹیکا میں سائبیریا کے مقام پرایک بستی قائم ہے جہاں ہزاروں لوگ رہنے ہیں۔ اس علاقے میں سب سے کم درجہ حرارت منفی ۱۸ سینٹی گریڈ (منفی ۹۸ فارن ہائیٹ) ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ ان علاقوں میں سردیوں کی چھٹیاں گزارنے مت چلے جائے گاورنہ آپ کاحشر بھی تصویروالی خالہ جیسا ہوسکتا ہے۔



115412

ماینامه سال کاری

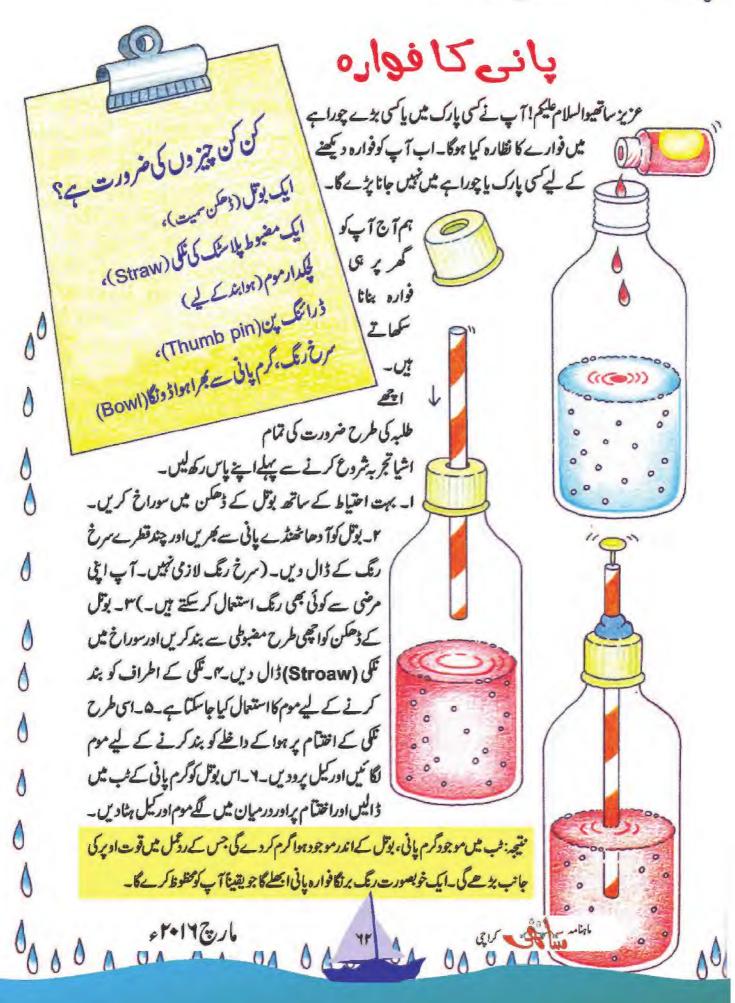

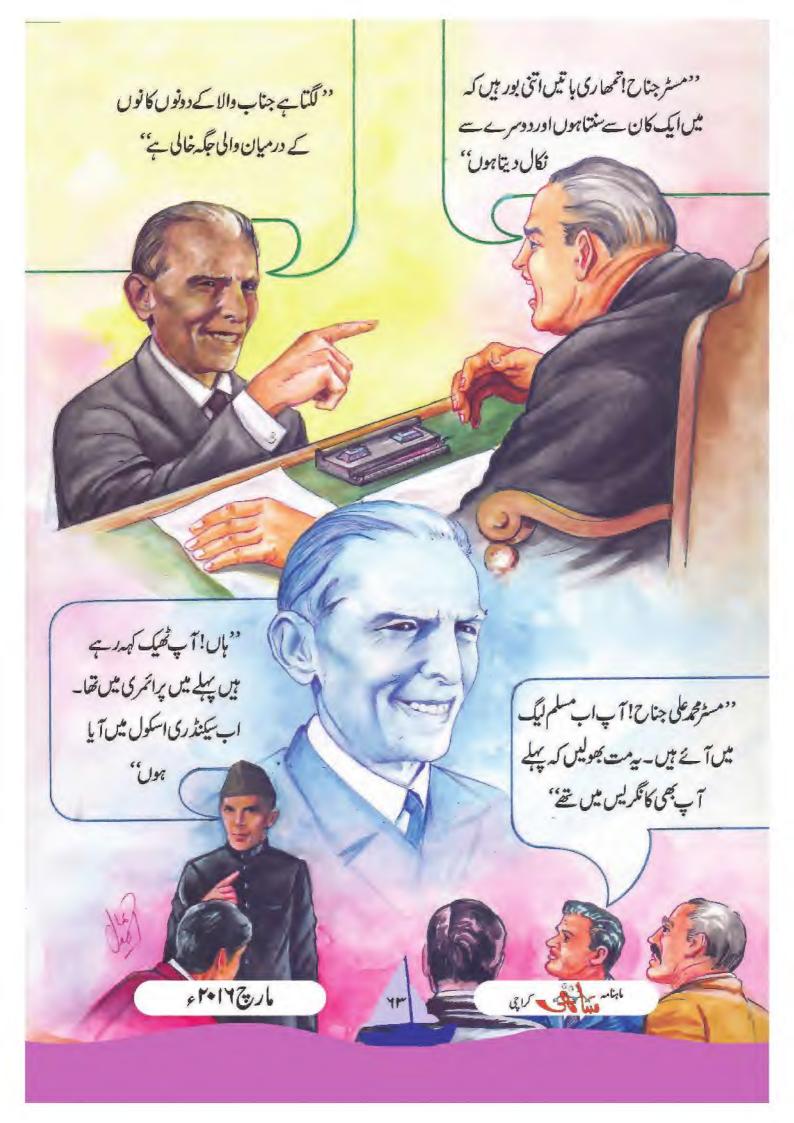



## بچوں کے معروف شاعر،ادیب اور کالم نگاراحمد حاطب صدیقی کی تھٹی بیا تیں

ملاقات: فَصَيْحُ اللَّهُ عَيْنَ ، مُحَكَّر طَارِقَ خَانَ، عَبُرُالصَكَرَبَهِ فَيْ، مُحَدِّد يُوسُفُ مَنير



(الله ندكرے، بم كھانے) مخضر تعارف پر گزاره كيے۔ ميرانام احمد حاطب صديقى ہے۔ والد مرحوم كا نام الحمد حاطب صديقى ہے۔ والد مرحوم كا نام الوالحسنات صديقى۔ سرفر ورى ١٩٥٦ء كو پيدا ہوا۔ ١٩٧١ كو بر ١٩٥٨ء تك پي آئى الے ميں ملازمت كى اوراس عرصے ميں لكھنے لكھانے كا مختلہ بھى جارى ركھا۔ تعارف ميں بس اب تاریخ مضعلہ بھى جارى ركھا۔ تعارف ميں بس اب تاریخ وفات ہى درج ہونے كا انتظار باتى ہے۔''

سائقی: "الله آپ کوسلامت رکھے چلیے اپنے بھپن کی کچھ باتیں ہی بتادیجے۔"

احمد حاطب صدیقی: "ای بھپن کے دن تو خوب انہی طرح یاد ہیں۔ یوں محسوں ہورہا ہے کہ جیسے خواب ویکھتے دیکھتے دیکھتے اچا تک آ تکھ کھل گئی ہو۔ اِس خواب کا ایک منظر بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ منظر پہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ منظر پہتے ایک منظر بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تخت پر ایک صاف اور سفید چا ندنی بچھی ہوئی ہے۔ پچھ لوگ گا و تکیوں سے فیک لگائے ہوئے اِس تخت پر بیٹھے ہیں۔ منظر تی ویا اسلیم ہے۔ تخت کے سامنے ایک مجمع ہے۔ جمع فاموثی اور اوب سے اپنی اپنی نشستوں پر خاموش بیٹا خاموثی اور اوب سے اپنی اپنی نشستوں پر خاموش بیٹا ہوئی اور اوب سے اپنی اپنی نشستوں پر خاموش بیٹا ہے۔ جمع ہوئے ہیں۔ سفید دُودھیا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے۔ میں ایک بردگ ہوئی۔ موب ہیں۔ سفید دُودھیا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے۔ میں ہوئی وسیح وعریف ہوئی وی ۔ خوب سفید نورانی دار جی اور سفید کیڑے کی دو پلی ٹوپی ۔ خوب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب سفید نورانی دار جی جس نے اُن کے چرے کو ہار عب

اور پُر نور بنادیا ہے۔ اِس وقت اپنے بچپن کے اِن
مناظر کو کسی خواب کی طرح نظروں میں پھرتا دیکھنے والا
یہ بچراُن بزرگ کی گود میں بیٹھا ہے ۔۔۔۔۔قصور چیرت بنا
ہو۔۔۔۔۔زرق برق شیروانی پہنے ہوئے اور زرق برق
ٹو پی اوڑھے ہوئے۔ بچ کے والد بھی ہم نشیں ہیں
جن کی شکل وصورت اِٹھی بزرگ سے مشابہہ ہے۔
نیچ کے سامنے ایک رحل ہے۔ رحل پرقر آن پاک کا
ایک نہایت حسین وجیل حنائی نیخہ لاکر رکھ دیا جا تا ہے۔
ایک نہایت حسین وجیل حنائی نیخہ لاکر رکھ دیا جا تا ہے۔
ایک بزرگ کی بارعب آ واز گوجی ہے:

"بيناكهو: اعوذباللهمن الشيطان الرّجيم" في الشيطان الرّجيم " في الشيطان الرّجيم" في المرايا - بزرك كي آواز يم را وحيى المرايا - بزرك كي آواز يم را وحيم " بسم الله الرّحيم الله الرّحيم "

بچے نے بھی ہم اللہ پردھی۔ پھر بزرگ نے بچے کے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت تھام کر کلام پاک پر رکھی۔اب اُنھوں نے سورہ علق کی پہلی آیت سے بردھانا شروع کیا:

"اقرا باِ سم ربك الذي خلق"

بچر پڑھتا چلا گیا۔ "علم الانسان مالم بعلم" تک پڑھانے کے بعد بزرگ نے ہاتھ اُٹھا کر دعا کروائی۔ مجمع کے ساتھ ساتھ بچے نے بھی اپنے نضے منے ہاتھ اُٹھا لیے۔ وہ بھی سب کی آواز میں آواز ملا کر "آٹین .....آئین کہتا رہا۔ یہ" رسم بسم اللہ" کی تقریب تھی۔ جواس زمانے کے دین دار گھرانوں میں تقریب تھی۔ جواس زمانے کے دین دار گھرانوں میں

ابنام سالک روی

بڑی وهوم وهام سے منائی جاتی تھی۔ رسم ہم اللہ کے بعد بغدادی قاعدہ شروع کرایا گیا۔ اُس وقت عمر ہو گی۔۔۔۔۔۔۔ کی کوئی چارسال، چار مہینے اور چارون ....۔ کی کوئی چارسال، چار مہینے اور چارون ...۔۔۔ کیپن کی یا دول میں سے بیسب سے کیلی یا دے جوآ ج کھی ذہن میں تازہ ہے۔ باقی سب یادیں اس سے بردی عمر کی ہیں۔'

ساتھی:" بغدادی قاعدے کے بعد کاعلمی سفر؟" احمد حاطب صديقي: ابتدائي جماعتين مين في لمير توسیعی کالونی کراچی کے ایف ساؤتھ ایریا میں واقع ایک اسکول سے یاس کیں، جوعرف عام میں " ویل استوری اسکول کہلاتا تھا۔ وہاں کے معلم جماعت جناب شبير احمر صاحب اب تك ياد بير - ثانوى جاعتیں میں نے جس اسکول سے پاس کیں اُس کانام « مرکاری مدرسته ثانوبه سعود آباد " نتما، مگر افسوس که اب يبي اداره و گورنمنث بوائز سيكندري اسكول سعودآباد، كبلاتا ہے۔ يبال جن اساتذہ فے تعليم كے ساتھ ساته تربیت کا کام بھی سرانجام دیا، اُن میں جناب واجدعلى زيدى، جناب محمر باشم اور جناب افسرعمران كا نام آتا ہے۔افسرعران صاحب نے مجھ پرخصوص اوجہ دی۔ ادبی ذوق پیدا کیا۔ تقریر کرنے کا طریقہ سکھایا اورمملاً سکھایا۔ جملے کیسے ادا کرتے ہیں۔ لیج میں نشيب وفرازكس طرح پيداكياجا تاہے۔شعركااستعال كس انداز ي كياجا تا بدوران تقرير باته ساور

چیم و أبرو سے اشاراتی تاثرات کیے دیے جاتے ہیں۔غرض بیک اُنھوں نے ایک کھر درے پھرکو ہیرا بنا دیا۔ایے دور طالب علمی میں بہت سے تقریری مقابلوں اور مباحثوں میں اول انعامات حاصل کیے۔ بيسب افرعمران صاحب كى تربيت كالتيجه تفارميرى مشهورنظم'' اُستادِمحتر م كوميرا سلام كهنا'' ورحقيقت افسر عمران صاحب ہی کوخراج تحسین ہے۔انٹرمیڈیٹ کی تعلیم میں نے قائد اعظم کے قائم کروہ کالج سندھ سلم (سائنس) کالج سے حاصل کی۔وہاں کے اساتذہ میں اُردو کے اُستادا شرف شیرصاحب (مرحوم) نے میری تحريري صلاحيتول كو چلا بخشفه مين اہم كردار ادا كيا۔ اُنھوں نے مجھے کالج کے اُردومیگزین کا مدیر بھی بنایا تفا۔ پھر میں نے جامعہ کراچی کے شعبہ ریاضی سے لی اليسى (آنزز) كيا اوركليه معارف اسلاميه، جامعه كراچى سے علوم اسلامى ميں ايم اے كيا۔

روی سے اور آرسان میں اللہ اس کردی انعام ساتھی: " پہل نظم یا کہانی کب کہی؟ اس پرکوئی انعام ""

احمد حاطب صدیق: سب سے پہلے تو میں آپ کواس بات پر داد دوں گا کہ آپ نے "کہانی کہنے" کی ترکیب استعال کی ہے۔کہانی ہے ہی کہنے کی چیز۔ لکھنے کی چیز تو یہ بعد میں بنتی ہے۔کہانی کا لفظ" کہانت" سے بنا ہے۔جس کا مطلب ہے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر کہنا۔" کا ہنوں" کا یہی کام ہوتا تھا۔ اس کے

مابنامه المناس كراچى

لتے تھے۔ یس نے سب سے پہلی کیانی بھی مزاحیہ کہانی اے میرے پیارے چھا 5 شالع ہوئی تھے۔اس کہانی میں ایک بچرسراغ رسال بن ساتھی:"آپ نے جو پیاری پیاری نظمیں کھی ہیں کیا كر كرياوجرائم كاتفتيش كرتاتها - جرائم بهي كيد؟ اليه وه ساري طبع زاد بير؟ بيسوال بم اس ليه يوجه رب کہ دشمی کی ٹافیوں کی پُراسرار چوری''اور''سیما کی گڑھا ہوں کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جتنی نظمیں لکھی كيمره ملاتفا سب سي پېلى نظم سے يہلے ميں آپ كواينا احمد حاطب صديقى: "صرف ايك نظم ايى بے جوتر جمه کہا ہوا سب سے پہلاشعر سنا دیتا ہوں۔ غالباً اُس ہے۔ پروفیسرسلیم مغل نے جھے ایک نظم دی کہ آپ اسے أردوش تقم كردين:

The pigeon said coo What shall I do? I haven't enough food For a family of two "Foolish bird!" said the hen My family is the Ten And we all live Like gentlemen.

کے عنوان سے بول کیا:

كيونز :119

علاوہ بھی کا بمن حضرات بہت ہے کام اپنے ذھے لے سیما لکھی تھی۔عنوان تھا''سراغ رسال''۔ بیرکہانی ۱۹۲۸ء ہیں روز آپ مجھ میں روز نامہ "جنگ" کراچی کے بچوں کے صفحے ہے دیتے كالرزه خيرقل وغيره ال كهاني يرجحهانعام مين ايك مين وه سب مغرب سے ماخوذ ہيں۔ " وقت ميں چھٹی جماعت کا طالب علم تھاجب پیشعرکھا: الی تو مالک ہے ہر ایک کا ال کا نظے کا، بد و نیک کا دیکھیے دوس سے معرع سے بچینا صاف جھلک رہا ہے۔ تکرار ہے۔ یُرے اور بھلے کا ذکر کردینے کے بعد بدونیک کہنا محض تکرارے ۔ گر جھے خوشی ہے کہ میں نے يبلاشعر حمر كاكبا- ببل نظم بهي يبي نظم تقي-اس كاايك شعراور بادآ گيا:

گنیگار کا بس سہارا ہے تو مارا ہے تو ہاں مارا ہے تو موجودہ یُر مزاح نظموں میں سے سب سے پہلی نظم جو میں نے اس نظم کا ترجمہ ' دی بیج خوش حال گھرانا'' یروفیسرسلیم مغل صاحب کے اصرار پر کہی تھی، وہ تھی "برهوى الك يجي" \_

1154172

ما بنامه المناسبة الم

يں يا كالم نكار؟ ارب بھى ايك آدى كى بعض اوقات كئى كئ صيفيتيس موتى جين وه بينا بھى موتاہ، بھائى بھى ہوتا ہے اور دوست بھی ہوتا ہے۔ یس نے شاعری بھی کی ہے، کہانیاں بھی لکھی ہیں، کالم نگاری بھی کررہا سأتقى: "آپ بہت عمدہ كہانياں كھا كرتے تھے،ليكن

اب آپ کی کہانیوں کے لیے قارعین ترس سکتے إلى ابآب كانيال كيون نبيل لكية؟ بلكما بهي ط كر ليجي كرآب "سائقى"ك ليكهانى كب لكهدب 

احد حاطب صدیقی: نظموں کی طرح، بچوں کے لیاکسی چانے والی کہانی بھی" آمد" کی متاج ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے لکھٹا ، جیسا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے کہا، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔اس کے لیے خود بھی بچہ بنا يداوار بیں۔"بیگن کو پولیس پکڑ کر لے گئ"....." بے جارے قرى مامول "..... "كلاس رُوم "..... اور..... منو میاں نے نانی اے ہے کی مردکی ' ..... وغیرہ وغیرہ۔ آپ کوسب میں ایک مخصوص شرارتی موڈ نظر آئے گا۔آپ دعا کریں کہ پھر وہی موڈ طاری ہوتو" ساتھی" ك ساتھيوں كے ليے كوئى نئى كہانى كلسى جائے۔ ورنہ

بقول شاعر: گيا بوجب اينايي جيوز انكل

کے کئے کو كيسے يالول؟ 27 خود کھانے کو كيا ان کے منع میں ڈالول؟ ہول....."زندگی میری سینم!" 65 كرهتا ربتا راول روتا غول، غول غول، غثر غول!" خول) مرغى وقوف! يولى: کتنی موٹی 200 Us? كثيد اقراد Us کیسی خوش خوش رائتي Ust أتحقظ 3 419 سب کو پنگاتی LJ97 وائر Ja 6 خود عزت سے کھاتی ہوں تو بھی اُٹھ اور مخت کر کیوں روتا ہے غوں غول غول؟" سأتفى:" آپ كى ظىيى دىكھ كريوں لگتا ہے كرآپ شاعر بوے ہیں۔لین پھرآپ کی کہانیاں برھ کرآپ کو بوا كهانى تكار مانے يس بھي كوئى پس وپيش نبيس موتا\_آپ يتائي تاعرين ياكمانى تكارى"

احمر حاطب صديقي: "درية اليابي سوال بكرجيسي آب ہے یو چھا جائے کہآپ مدیر ہیں یاقلم کار؟ کہانی نویس

ما بنام المالية

کہاں کی ژباعی؟ کہاں کی غزل؟ ساتھی:'' آپ کی کون سی کہائی اور کون سی نظم سب سے مقبول ہوئی اور کیوں؟''

احمرحاطب صديقي: " كهانيول مين تووه حارول كهانيال بہت مقبول ہوئیں جن کا میں نے ابھی ابھی آپ سے ذكر كياب- البته" كلاس روم" كومقبوليت اس لي زیادہ حاصل ہوئی کہ اس کہانی کو یا کتان ٹیلی وژن ، کراچی مرکز کی بروڈ پوسم محرّ مہ فہمیدہ نسرین نے بچوں ك ايك يروكرام من درامائي صورت من بهي پيش كيا تھا۔ ان جارول کہانیوں کی مقبولیت کا جوسبب میں مجمتا مول وه بير ب كرتمام كهانيال ندصرف يرُ مزاح ہیں، بلکہ کہانی بی کہانی میں بچوں کوتعلیم بھی دی گئی ہے۔ نظمول میں بھی گئ نظمیں مقبول ہو ئیں گراس میں بھی سر فہرست' سے بات مجھ میں آئی نہیں' ہے۔ بیظم تواس قدر مقبول ہوئی کہ موہائل پر ایس ایم ایس بن کر بھی چلی۔ وُنیاٹی وی کے مقبول پروگرام مصب حال" کے عزیزی صاحب نے اس کی پیروڈی بھی پیش کی اور سونے برسہا کہ بیرکہ بھارت میں بدے بدے شاعروں نے اس ظم کوایے نام سے سنا کردادوصول کی۔اس کے Clips آپ کو 'بوٹیوب'' پرملیں گے۔اس کے بعد سب معبول ظم" أستادمحر م كويراسلام كهنا" بوتى-ویسے "بدھوی ایک چی "اور" تا کے کاایک گھوڑا" بھی كم مقبول تظميس نبيل بين-"شامدى بلى" بهي بعد

مقبول ہوئی۔ان نظموں کی مقبولیت کا سبب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان میں مزاح کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے۔''

سائقی:"آپ نے بووں کے لیے بھی شاعری کی الیکن مزہ کس شاعری میں آتا ہے؟"

احمد حاطب صدیقی: پچل کے لیے کی جانے والی شاعری میں بچوں کومزہ آتا ہے اور بردوں کے لیے کی جانے والی جانے والی جانے والی شاعری میں بردوں کومزہ آتا ہے۔شاعر کوتو اپنی ساری شاعری میں مزہ آتا ہے۔ مزہ نہ آئے تو شاعری کیسے کریائے گا؟''

ساتھی: ''نومبر کے سالنا ہے میں پروفیسر عنایت علی خان صاحب کا اعرویو چھپا تھا۔وہ آپ کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ کچ بتائے آپ نے اُن سے پچھ کہا تو نہیں تھا؟''

احمد حاطب صدیقی: "أن سے تو بہت کھ کہاستا ہے۔ گر یقین جانے کہ اُن سے بیا پیل بھی نہیں کی کہ ...... "من ترا حاجی بگویم ، تو مرا حاجی بگو" ...... (پی شمیس حاجی کہوں گا، تم مجھے حاجی کہو) ..... پر وفیسر صاحب مارے بزرگ ہیں اور بزرگوں کا قاعدہ ہے کہوہ اپ خردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تا کہ اُن کے چھوٹوں کا قد بھی اُنھی کے قد کی طرح اونچا ہو سکے۔ ارے صاحب! ہمارے بڑوں ہی نے ہمیں بڑا کیا ہے۔ " ساتھی: "ایک کامیاب شاعر اور ادیب کے لیے کن

ابناء سالک ربی

چزول پمل كرنا ضرورى ب؟"

احمد حاطب صديقى: "مطالعدسب سے ضروري ہے۔ شاعری کرنے کے لیے اچھی شاعری کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے اور یہ مطالعہ سرسری نہیں بلکہ فی مطالعہ ہونا چاہے۔ای طرح ادیب کو،جس صنف ادب میں بھی وہ خامہ فرسائی کر رہا ہے، اُس صنف کا گہرا مطالعہ کرنا طيسياورفن كى تمام تيكنكول سداقف بونا جا بي-" سأتمى: "اپني اد بي زندگي كاكوئي يادگارواقعه سنايخ!" احمد حاطب صديقي: "يادگار واقعات تو ببت سے ہیں۔ گریبانٹروبوغاصا طویل ہوچکاہے۔ کیا آپ بورا انٹرویوشالیج کر دیں گے؟ اچھا اگر کردیں گے تو ایک واقدس لیجے۔آپ کے علم میں ہوگا کہ میں سرکاری ملازمت كےسبب (سركاركى اجازت سے) اينے قلمى نام ابونثر سے كالم تكارى كياكرتا تھا۔ جب ميرےكالم شالیع ہونا شروع ہوئے تو جارے خاعدان کی ایک انتائی بزرگ اور ثقة شخصیت نے ایک روز ایک گریلو دموت کے دسترخوان برموجودخوا تین وحضرات کومطلع کیا كەر جسارت " بىن ابونىژ نام كاكوئى مزاح نكارآج كل كالم لكورباب-اس كے كالم بہت عدہ اور لاين مطالعہ ہوتے ہیں۔آپ سبادگ اس کا کالم پڑھا کریں۔ یہ ن كر بہت سے لوگوں كے چروں يرمكرابث كيل گئے۔ آخر اُن بزرگ کی صاجزادی نے اُن سے پوچھا: 'ابا! آپ جانے ہیں کہ بیابونٹر کون ہے؟''

ابابولے: "دنہیں کیا شھیں معلوم ہے کہ کون ہے؟" بیٹی نے بتایا: "میرحاطب ہیں جوابونٹر کے نام سے لکھتے ہیں'۔

بزرگ نے مانے سے اٹکار کردیا اور بے بینی سے بولے: "ارے ماطب کیالکھیں گےا ہے کالم؟"
پرتعریف میرے لیے سب سے یادگار تعریف تھی۔
کیوں کہ اُن بزرگ کے نزدیک اُن کالموں کا معیار میری صلاحیتوں سے زیادہ بلند تھا۔"

سأتھى:"اداره سأتھى اور قارئين سأتھى كے ليےكوئى پيغام؟"

احمد حاطب صدیقی: "ایک پیغام تو بی ہے کہ" جہال رہو، خوش رہوئ ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی تحریر، تقریر یا اپنے کی بھی عمل سے مایوی کوفروغ دینے میں معاونت نہ کیجے۔ مایوی شیطان کا سب سے بڑا جھیار ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ کھنے، پڑھنے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیجے کہ اس کام سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دنیا سے مرادؤنیا ہے۔ انسانیت ہے۔"

اس پہلے کہ ہم مزید سوالات کرتے ، ہمیں اندازہ ہوا کہ کافی وقت ہوچکا ہے، اس لیے حاطب صاحب کا شکریہ ادا کر کے اپنی راہ لی۔





يرشايداستادرساچقائي كاشعرے:

جانے کن جنگلوں سے در آئے شہر تفتید بیں کلڑ ہارے

گمان ہے کہ استاد کے شعر پر کسی نے اپنا قداو نچا کرنے کے لیے تقید کی ہوگی جس پر جل کر رسائی چھٹائی نے بیشعر کہد دیا۔ ہم جب بھی استادا حمد حاطب کو پڑھتے ہیں تو رسا کا بیشعر یا دآ جا تا ہے۔اس کی وجہ بیٹیس کہ شہر صحافت میں ان کی آ مرکسی جنگل سے ہوئی ہے بلکہ ان پر تو بیشعرصا د ق آتا ہے کہ:

فصیل شہر میں پیرا کیا ہے در میں نے کسی کے کسی کھی باب رعایت سے میں نہیں آیا

بعض لوگ اسے" بابے کی رعابت' پڑھتے ہیں جو بالکل غلط ہے اور شاید بے وزن بھی ،خواہ آپ اس میں سے" بھی' نکال ویں۔ بندے کا پناوزن خواہ کچھ ہو، بات میں اور شعر میں وزن ہونا چاہیے اور بیصفت کسی نے احمد حاطب میں خوب کوٹ کوٹ کرمجردی ہے۔ بیشعرخواہ کسی کا ہولیکن احمد حاطب کی نذر (یا نظر) کیا جاسکتا ہے:

مری قدر کر اے زمین سخن کھے بات میں آسال کردیا

احمد حاطب کے لیے رسما چھٹائی کا بیشعران کے نام کی وجہ سے یاد آجا تا ہے۔ ہم تو نہیں لیکن ماہرین اسانیات کہتے ہیں کہ حاطب کا مطلب ہے کر ہارا۔ حاطب اللیل عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات کوکٹریاں انتھی کرنے والا۔ ایک مطلب اور بھی ہے کہ اچھے، برے میں تمیز نہ کرنے والا۔ ان دونوں صفات کا اطلاق احمد حاطب پرنہیں ہوسکٹا۔ ایک تو یوں کہ وہ اسلام آباد کے جس بڑے کہ اپنے کا آسرانہیں۔ البتہ یمکن ہے آباد کے جس بڑے سے گھر ش آج کل رہ رہ ہے ہیں وہاں رات کو کیا، دن میں بھی لکڑیاں چننے کا آسرانہیں۔ البتہ یمکن ہے کہ وہ جب کھو کھرایا رنہ ہم میں ترب چیکے سے بیکام کرگز رہے ہوں کہ وہاں عرصے کے بعد گیس آئی ہے۔ ' عزت سادات' کولئوظ رکھتے ہوئے مکن ہے وہ بیکام رات کو کرتے ہوں۔ ہم بھی ان کے گھر سے دور نہیں رہتے تھے لیکن تجی بات سے کہ ہم نے انہیں دن یارات لکڑیاں چنتے نہیں دیکھا البتہ آگ سلگاتے ہوئے ضرور دیکھا۔

ویے حاطب کا ایک مطلب جا ندبھی ہے جورات کو ایک لکڑ ہارے کی طرح چرتا ہے۔ لیکن بیکڑ ہارا کیا ہے جس میں "ہارا" شامل ہے۔ احمد حاطب سی بھی میدان میں کس سے ہارے تو نہیں۔ان کا جنثد دیکھیے توان پر حاطب کے بجائے "حطِب" (طے

ابنام المالي كراجي

نيچزري) كااطلاق بوتا ہے جس كا مطلب ہے بہت و با الافر۔

احمر حاطب کے تقریباً پڑوں میں رہنے کی وجہ سے ان کالڑ کین بھی دیکھااور یہی خیال آیا کہ'' استے سے قدیہ تم تو قیامت شریر ہو۔'' آج بھی ان کی آنکھوں میں شرارت اپریں لیتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہے جیسے ابھی کوئی جملہ چست کر کے مزہ لیس گے۔ان کو جب بھی دیکھاا تناہی دیکھا۔اب جا کر بالوں میں کہیں کہیں جیا ندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ گفتگو کروتو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بال دعوب میں سفید کرنے کی ناکام ہی کوشش ہے۔

ہم بھی کی سے طے نہیں کر پائے کہ وہ ابونٹر زیادہ اُقتھے ہیں یا ابوظم۔ زندگی میں نظم وضبطاتو وہ بڑی کوششوں سے لائے ہیں اور سیجے معنوں میں' 'خودساختۂ' ہیں جے عام طور پرسیلف میڈ کہا جا تا ہے۔اب وہ جیسے بھی بنے اس میں کسی اور کا کوئی عمل وخل نہیں۔ وہ جس مقام پر ہیں اس کی سیر صیاں انہوں نے خود طے کی ہیں اور بلاشبہ وہ کسی کے سہارے او پر تک نہیں کہنچے۔

کوکھر اپار میں تو وہ دو نمبری تھے لیتن کھو کھر اپار نمبر ۲ میں رہتے تھے لیکن اس وقت کالم نگاری میں وہ ہوئے نمبری ہیں۔ کتنے ہی کالم نگار اصل کام چھوڑ کرکا لم کے نام پرمقالے لکھنے لگے لیکن احمد حاطب نے روش نہیں بدلی اور جیرت ہے کہ کثیر التحریر ہونے کے باوجود سومیں سے کوئی ایک آ دھ کالم ہی ہلکا ہوتا ہو۔ اس کا انہیں خود بھی احساس ہوتا ہے چنا نچہ پھر وہ لطیفوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مزاجہ کالم نگار ہوتے ہوئے ان کے کالموں میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان پھڑ پھڑ اربا ہوتا ہے۔ ایجنسیوں والے خور سے پڑھیں اور چھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں تو احمد حاطب کو انہتا پہند قرار دے ڈالیس کیوں کہ اکبراللہ آبادی نے اپنا نام لے کرا یہ ہی اور کے بارے میں بہت پہلے کہ دیا تھا کہ۔

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

خدا کرے کہ ایجنسی دالے اکبرالہٰ آبادی کی تلاش میں نہ نکل کھڑے ہوں کہ پہلے اس کودھرتے ہیں۔ اکبرنے توبیشعر ۸۰ سال پہلے کہا تھالیکن اب بیکام زیادہ مشکل ہوگیا ہے۔ احمد حاطب جنتے سے نہ ہی، باریش ہوتے ہوئے آسانی سے سی مبینہ انتہا پینڈ نظیم کے کھاتے میں ڈالے جاسکتے ہیں۔ ممکن ہان کی لاغری نے محفوظ رکھا ہوا ہو۔

جمیں ابونٹر یا احمد حاطب کی ظمیس زیادہ پہند ہیں جودہ بچوں کے لیے لکھتے ہیں۔ پچان کے کالم سے تو محظوظ ہونے سے رے لیکن نظموں سے تو ہوئے بھی بلکہ ہوئے بوئے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ تو منڈی میں آلو کے بھاؤ بھی آلوہی سے لوچہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت ، آلوتو آج کل سنتے ہیں ، بھی ٹماٹر اور بھنڈی کا بھاؤ پوچھ کر دیکھیے لیکن کہیں وہ بینہ کہ بیٹھیں کہ'' جھ سے ندالجھو، بس جاؤجاؤ۔''شاید بیرمبالغہ ہو، اور ہوتو ہواکرے کہ اس وقت احمد حاطب بچوں کے سب سے بوٹے شاعر ہیں۔

احمر حاطب بچوں ہی کے نہیں بروں کے بھی شاعر ہیں۔وہ جب ہمارے مطے میں تضتب کا ایک شعر ہمیں اب بھی یاد ہے:

گرا کے اختلاف کی دیوار توڑ دی

ضدی تھا، سر بلند ہوا خاندان میں

ديوارتو زن چورن سيمرنازك بركيا كزرى موكى اس كاندازه بى كياجاسكتاب-ايك شاعرن توشكوه كيا تماكد:

) 2

ابنامه المعالمة المربي

کہاں تک روں ترے فیے کے پیچے قیامت ہے مری قست میں یا رب کیا نہ تھی دیوار پھر کی مری قست میں یا رب کیا نہ تھی دیوار پھر کی کیان پھر پیٹا عرکہیں سربلند نہ ہوا ہوگا۔ پیشعر بھی ہم نے احمد حاطب بی سے سنا ہے قوشا یدا نہی کا ہو:

عظے دیوانوں کو ریکھیں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے بی تھے جب آئے تھے دیرانوں میں ہے۔

بھیاحاطب!تم تواب بھی دیسے کے دیسے ہی ہو۔

احمد طب كوشايديادنه موايك دن وه بزے ملول تضاور انہوں نے ہم كوبيشعر سنايا:

دوستوں کو دیکھا ہے جب سے فوج اعداء میں جم نے اپنی تلواریں ڈال لیس ٹیاموں میں

اس شعر کا ایک خاص پس منظر ہے جس کا اظہار مناسب نہیں۔ احمد حاطب نے اپناؤ کھکسی پر ظاہر نہیں کیا۔ نوعمری ہی بیس باپ کا سابيس سے أٹھ كيا تھا۔ان كى والدہ نے احمد حاطب اور چھوٹے بھائى وجيدا حمد يقى كوبرے جو تھم أٹھاكر پالا اور حاطب نے بھی حق ادا کیا۔ اڑکین ہی میں ریڈ یویا کتان کے لیے بچھ نہ پچھ لکھ کرلے جایا کرتے تھے۔اب قائمہ کیٹی براے نشر داشاعت نے تجویز دی ہے کدریٹر یویا کتان کو بچانا ہے تو ہرئی گاڑی کی خریداری یرھ ہزاررو پے اور ہرموبائل فون پرایک روپیروزانہ جگا فیکس لگایا جائے تا کرریٹر یو پاکتان کو بچایا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہریٹر یو پاکتان کے زوال میں احمد حاطب کا وہاں جانے اور وہاں نہ جانے میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آرہا۔ برسیل تذکرہ احمد حاطب عرصے سے نی آئی اے سے وابستہ ہیں اور اس کی حالت بھی سب برظا ہر ہے۔لیکن ماری خوش گمانی کہدری ہے اگر نی آئی اے کے چھطیارے أور ب بیں تواس کی وجہ رہے کہ ابھی کوئی یا کمال وہاں رہ گیا ہے۔احمر حاطب جب کا غذ کے جہاز اُڑا یا کرتے تھے تب سے اصلی جہاز ان کاسپٹا تھا جو پورا ہوا۔ انہیں نے بیای کے لیے تفی ی جان تو رُکر کام کیا اور ان میں مزید تو رُپھوڑ سے بچانے کے لیے انہیں پی آئی اے میں بھرتی کرانا پڑا۔ احمد حاطب کی عمراتی نہیں جتنے عرصے سے وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ بقلم خود ۵۹ برس کے ہیں۔ احمد حاطب كاجداد كاتعلق اعظم كره ك قريب أيك قصب بليات ب جهال كاج فف عالم، فاصل تفاردار المصنفين على كره ك قيام مين ان كاجدادكا بهي حصر ب- احمد حاطب في ايك باربندوستان مين ايخ آبائي علاقے كا دوره بهي كيا تفاليكن یات نہیں بنی۔انہوں نے ایک بار کچھ دن اتھل میں بھی گزارے اس کی دجہ کچھاتھل پنتھل تھی جس کی تفصیل بیان کرنے کی . ضرورت نہیں۔ ویسے بھی بات کچھ کمبی ہوگئی۔ایک ایسے مخص کا خا کہ لکھنا کچو پی جی کا گھرنہیں (خالہ کوئی زندہ نہیں)جو مخص خود نەصرف بۇر بوول كے خاك كوچكا بلك خاك أ را بھى چكا ہے۔ ہمارا كچھ كلصنا توشخس خاك أ ژانا ہے۔ پچھ كسرره كئي بوتواحمد حاطب خوداضا فدكرليس - يول بھى وه عرصے شہرا فكرار ميں براجمان ہيں جس كے بارے ميں پروفيسرعنايت على خان نے کہا تھا کہ اسلام تو کیا آباد بھی کم ہے۔ لیکن سیاحمد حاطب کے وہاں وہنچے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو شہرا قتدار کا ہریای اور تازہ مقتدر ہے۔

24

ابنامه المالي كابي

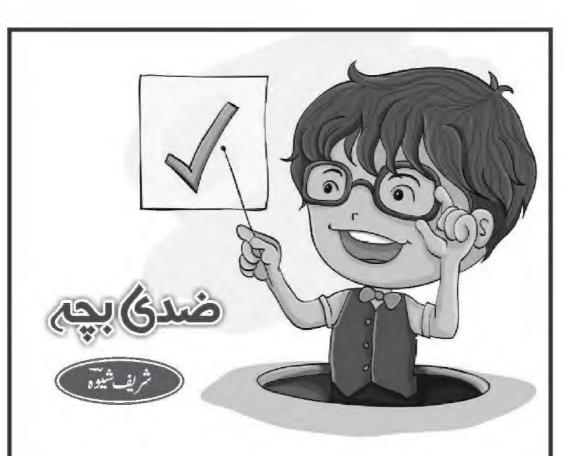

بات بات پر رونا وهونا ہر بل جاہیے نیا کھلونا

کب یہ ضدی مانے بات پیار کرو یا جوڑو ہاتھ چیز جو لین چاہتا ہے اس پر وہ اُڑ جاتا ہے مکھن، توں، نہ بھائے انڈا کٹھی میٹھی مانگے اشیا دُوكِ مِين جب سالن آئے چچ پھيرے أے كرائے ہاتھ سے گر چچ کو چھینیں اچھے، مولے چین این کرے ہر وَم من مانی جاے میں والے مختدا یانی ضد میں کرے سب اُلٹی ہاتیں گود میں او تو مارے لاتیں

> سارے گھر کو ٹنگ کرتا ہے ڈان ڈیٹ سے کب ڈرتا ہے





ا بیک جنگل میں گیدڑی حکومت بھی۔اس کی وجہ بیتی وجہ بیتی کہ دہاں شیر نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ بیتی کہ جنگل میں جمہوریت بھی جس کی اور جمہوریت میں جس کی اکثریت ہو حکومت اس کی ہوتی ہے۔اب چونکہ جنگل میں ہرطرف گیدڑ بھی گیدڑ تھے اس لیے ان کا بھی راج تھا۔

جنگل میں جمہوریت تو تھی لیکن قانون جنگل کا ہی تھا لیعنی جس کی اوٹھی اس کی بھینس۔اب جس کا جہاں زور چاتا وہ اپنا منھ مارنے سے بازنہیں آتا تھا۔ گیدڑ

چونکہ طاقتور نہیں تھا اس لیے کوئی اس کی سنتا بھی نہیں تھا۔ گیدڑ کو بھی اس کی کوئی پروانہیں تھی کہ کوئی اس کی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ وہ تو بس اسی میں خوش تھا کہ وہ جنگل کالیڈرہے۔

جنگل میں ہرطرف ایک افرا تفری کچی رہتی تقی ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا لیکن اس کے باوجود کسی کی جان محفوظ نہیں تقی۔ جہاں کسی جنگلی جانور کا دل چاہتا وہ اپنی بھوک مٹانے میں ذرا بھی ویرند کرتا۔ شریف جانوراس بات کی شکایت لے کرروز گیرڑ کے

ابنامه المالية

دربار میں پیش ہوتے لیکن دہاں ان کا سامنا لومڑیوں اور بھیٹر یوں سے پیش آتا۔ جواضیں دیکھ کراپٹی رال ٹیکانے لگتے۔

ایک دن کاذکر ہے کہ پتانہیں کہاں سے کوئی گدھا
جولا بھٹکا اس جنگل میں آپہنی ہجگی کا ماحول دیمیر
پہلے تو دہ شیٹا یا پھر گویا اس کی سجھ میں پھانو کھا خیال
آیا۔ اتنا شور مچایا کہ پورے جنگل کے جانوراس کے
پاس جمع ہوگئے ادراس سے شور کی دجہ پوچھے گئے۔
دمیں جنگل کے دان کوچیلئے کرتا ہوں۔ یہاں ظلم ہور ہا
دیں۔ "گدھے کی دوردارتقرین کر پچھ جانورگدھے
دیں۔ "گدھے کی دوردارتقرین کر پچھ جانورگدھے
کے ساتھ ہو لیے۔ ان جانوروں میں آکٹریت گھاس
کے ساتھ ہو لیے۔ ان جانوروں میں آکٹریت گھاس
کے ساتھ ہو لیے۔ ان جانوروں میں آکٹریت گھاس
مقالے ماتھ رہے۔ گویا اب جنگل میں گیرڈ کے
مقالے میں گدھے آگئے۔

گیرڈکواپی عکومت ختم ہوتی دکھائی دیے گی تواسے قکر ہوئے ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی کا بینہ بلائی اوراس پرغور ہونے لگا کہ کس طرح گدھے کی آ واز کو دبایا جائے۔ چیتے نے کہا کہ وہ اس کی گردن مروڈ دے گا۔ لومڑی ہولی اس طرح تو وہ جنگل کا ہیرو بین جائے گا اور جواس کے ساتھ نہیں وہ بھی اس کی پارٹی ہیں شامل ہوجائے گا۔ کہ کھا ایسا کرد کہ وہ مظلوم بھی نہ ہے اوراس کا کام بھی تمام ہوجائے۔ سیٹھے کی مر جوڑے بیٹھے

رہے۔ کسی نے پھے تجویز دی تو کسی نے پھیلین کسی بھی اس ہے جویز پر اتفاق نہیں ہوسکا۔ آخر نگل آ کر گیدڑ نے محفل برخواست کردی۔ گیدڑ کو ایبا لگ رہا تھا کہ گدھے کے پیچے ضرور کسی کا ہاتھ ہے اس لیے اس نے اس نے سوچا کہ پہلے دھمکیاں دے کر دیکھا جائے پھر دیکھیں کے کہ کیا کرنا ہے۔

دوسری طرف گدھا گیرڈ بھیکیوں سے بے پردا جگہ جگہ جوش خطابت دکھانے ہیں معروف تھا۔اسے جو بھی ملتا وہ اسے اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا۔وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بیرتو خود ظالم ہے۔ گدھے کے شورنے بہت جلد ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ گیرڈ کی گرتی ہوئی شہرت کو د کی کر کھے جنگل جانور بھی اس کوچھوڈ کر گدھے کے بہب

شیرا پی کچھاڑیں بیٹے بیسب تماشاد کھورہے تھے۔
انھیں اس جہوری تماشے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا
کیونکہ ان کی بھوک بیاس مٹ رہی تھی اور پھرانھیں
لیڈر بنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ کیونکہ لیڈر بن کروہ پہلے
بھی کی بار بدنام ہو پچکے تھے اس لیے وہ ایسا کوئی شوق
پالنے کے پیکر میں نہیں تھے۔لیکن گدھے کی آ مدنے
بالنے کے پیکر میں نہیں تھے۔لیکن گدھے کی آ مدنے
ان کے بھی کان کھڑے کرویے تھے اوروہ کچھ سوچنے
ان کے بھی کان کھڑے کرویے تھے اوروہ کچھ سوچنے

ادھر ہاتھی اپنی مستی میں مست، اپنے خاندان کو یکجا کرکے ریسجھ رہے تھے کہ وہ انتخاب جیت سکتے ہیں۔

ابنامه المنافعة كري

44

اس میں کوئی شک نہیں کدان کانظم وضبط بہترین تھااور وہ طاقتور بھی تھے لیکن ان کا مسئلہ بیرتھا کہ وہ کسی اور کو اپنے ساتھ ملانے میں ابھی تک نا کام رہے تھے۔ وہ چا ہے تھے کہ جو بھی ان کا ساتھ و بنا چاہے وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے بھلا ایسا کیے ممکن تھا۔ ہر کوئی تو ہاتھی بن نہیں سکتا تھا اور وہ ہرایک کوا پی طرح و کھنا جائے تھے۔

گینڈے بھی اپنی سینگ ہے آگے دیکھنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے تھے۔اس لیے وہ بھی کسی کے ساتھ ملئے کے لیے تیار نہیں تھے البتہ آگے آگے چلنا چاہئے تھے۔اسی لیے وہ اکثر چلتے چلتے بہت دور نکل جاتے تھےاور پیچے جب بھی پلٹتے تو ان کے پیچے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔

زرافے اپنی گردن گھا گھا کر بیرساری خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیلا رہے تھے۔ دور دور تک دیکھنے کے باوجود انھیں اکثر اپنے قریب میں ہونے والے واقعات کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ شایداس کی وجہ بیہ بھی تھی کہ وہ ذرا ڈر پوک تھے یا پھر کسی سے دشنی مول نہیں لینا چا ہے تھے۔ لیکن گدھے کے شور نے انھیں بھی گردن اپنی طرف گھانے پر مجبود کر دیا تھا۔ اس کے اب انھیں کچھاور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اس گدھے کی خدمت میں اپنے مفادات جود کھائی دینے گدھے کی خدمت میں اپنے مفادات جود کھائی دینے گدھے کی خدمت میں اپنے مفادات جود کھائی دینے گدھے ہی کی باتیں

#### 225

جنگل کا انتخابی دنگل جول جول قریب آرہا تھا، گیدڑی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کوڈرانے کے لیے پچھے کتوں کواس کے پیچھے لگا دیا تھا جو روز اس کے پیچھے بھو تکتے ۔اس طرح وہ گدھے کی آواز کو دہانے میں تو کا میاب نہیں ہو سکے شخے لیکن اکثر جانوروں کوگدھے سے دورر ہے پرضرور مجور کر دیا تھا۔

اس سارے کھیل تماشوں سے دور بہت ہی دور جنگل کے کنارے دریا پر گر چھ بیٹے آنسو بہارہ ہے تھادر ان کے آنسوخٹک کرنے والاکوئی نہ تھا۔ پہانہیں اِٹھیں کیا دکھ تھا جس کا وہ اظہار نہیں کرسکتے تھے۔ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے اور دانت بھی خون آلاد پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے اور دانت بھی خون آلاد کھے۔ ان کے دانت صاف کرنے کے لیے ہر وقت کوئی نہکوئی پر ندہ آکران کے پاس بیٹے جاتا تھا اوران کی مظلومیت بھری بیتا سنتا تھا۔ ان کی خاموشی سے اکثر جانور بچھتے تھے کہ بیسوگ میں بیٹے بیس۔ان کی مالور کی ان کی خاموشی سے لکھی ہوئی موم بتیاں بھی سب کواپئی طرف متوجہ کر لیتی انگائی ہوئی موم بتیاں بھی سب کواپئی طرف متوجہ کر لیتی تھیں۔ یہاں بیٹے جاتے تھے اور پھر دن بھر گر چھآنو ہو بہائے سے اور پھر دن بھر گر چھآنو ہو بہائے سے اور پھر دن بھر گر چھآنو ہو بہائے سے اور پھر دن بھر گر چھآنو ہو بہائے سے اور پھر دن بھر گر چھآنو ہو بہائے سے۔

گیدڑکواپی حکومت دور ہوتی دکھائی دیے گی تواسے پانہیں کیول میہ گئے لگا کہ جمہوریت خطرے میں

ابنام سائل الله

ہے۔ اُسے اس نے اپنے پرانے تریف بن مانسول
سے بھی ہاتھ ملانے میں کچھ عاد محسوں نہ ہوئی۔ بن
مانس شے تو ہڑے ہی بھلے مانس کیکن وہ صرف اپنول
کے لیے شے۔ سارے جانور آئیس بہت شریف سجھتے
شے اور ان کی عزت کرتے شے۔ لیکن ان کے کالے
کرتو توں سے صرف وہی جانور آگاہ شے جو اس کا
شکاررہ چکے شے۔ ان کی شرافت کالبادہ اکثر جانوروں
کودھوکے میں ڈال دیتا تھا۔ بندرسب سے زیادہ ان
کے فین دکھائی دیتے شے کیونکہ وہ سے تھے کہ وہ ان
کی نسل سے ہی ہیں۔

گیدڑ اور بن مانس بظاہر تو دونوں ایک دوسرے کے سخت حریف اور دیمن سمجھے جاتے سے لیکن یہ بات بہت کم جانور جانے سے کہ یہ گہرے دوست ہیں۔ انتخابی دنگل سے قبل دونوں نے ال کرمنصوبہ بنایا کہ کس طرح انتخاب جیتنا ہے۔ دونوں نے ال کرایک تحریری معاہدہ بھی طے کرلیا جوابھی تک تحریری شکل میں نہیں معاہدہ بھی طے کرلیا جوابھی تک تحریری شکل میں نہیں مقا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ رکھنے کا دعدہ کیا اور باری باری حکومت کرنے کا عہد کیا۔ پھر باہمی رضا مندی سے انتخابی دنگل کروائے کے لیے باہمی رضا مندی سے انتخابی دنگل کروائے کے لیے لومڑیوں کو میکام سونپ دیا گیا۔

کہتے ہیں کہ اس جنگل میں اب بن مانس حکومت کررہے ہیں۔گدھے آج بھی جنگل میں شورمچارہے ہیں لیکن کوئی ان کی ایک سننے کو تیار دکھائی نہیں دیتا۔

شیراپی کچهار میں بیٹے ہیں اور جنگل کو محفوظ قراردے
رہے ہیں اوراس بات کو ٹابت کرنے کے لیے بھی بھی
وہ کوئی بڑی کارروائی کرتے ہیں۔ جنگل میں آج بھی
جس کی لاکھی اس کی بھینس کا قانون ہے۔ اس جنگل پر
ہر وقت گدھ منڈ لاتے وکھائی دیتے ہیں لیکن سب
خوش ہیں کہ وہ تو ابھی محفوظ اور زندہ ہیں۔ کیا آپ نے
ایسا جنگل دیکھا ہے؟

#### ☆.....☆

## غريب اور بېشت (عايت سدى)

دوآ دی قبرستان میں بیٹے تھے۔ ایک اپ دولت متدباپ کی قبر پراوردوسرااپ درولیش باپ کی قبر پردامیرزادے نے درولیش لڑے کویہ کہہ کرطعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبرکاصندوق پقرکا ہے۔ اس کاکتبہ رکھین اورفرش سنگ مرمرکا ہے اورقیق پقروں کی اینٹیں اس میں گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبرکسی خستہ حال ہے کہ اس میں عام مٹی پڑی ہے اوردواینٹیں اس پرکھی ہیں۔امیرزادے کاطعنہ س کر غریب لڑکے نے ہیں۔امیرزادے کاطعنہ س کر غریب لڑکے نے جواب دیا: 'میہ درست ہے!لیکن میہ بھی توسوچوکہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جاکیں گئی ہیں کے متابل ہماری قبروں کے اٹھائے ہی تیراباپ بھاری جاکیں گئی ہیں۔ اس بھاری جاکیں گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تیراباپ بھاری چکابوگا۔' (مرسلہ: شاہر حفیظ میلی)

ما بناسه المال المالي

# \* SECRED LIBRATION PROPER

حوائح ضرور یہ سے فراغت کے لیے ہمیشہ اپنے

آپ کوایک ٹائم ٹیبل کا پابند کرنا چاہیے ور ندون جر

پریشانی ہوتی ہے۔ میج سویرے اسکول جانے سے

پہلے کی عادت بہتر رہتی ہے۔

ہمجی قبلدرخ مت بیٹھے۔

ہاتھ روم جانے سے پہلے بایاں پاول رکھ کرید دعا

ضرور پڑھیں۔ کوئی باتھ روم کے اندر ہوتو بار بار دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہیے۔ایک آدھاشارہ کافی ہوتا ہے۔ باتھ روم سے والیس پر پہلے بایاں پاؤں رکھ کریہ



وعاضرور پردهیس\_

دن کا آغاز منہ ہاتھ دھوکر کریں۔وضوکر لیں تواچھاہے۔دن بھر پاکیزگی کا احساس رہےگا۔ ہاتھ روم کسی کے کمرے کے ساتھ ہوتو پانی چلا کر بیٹیس تاکہ ہاہر آواز ندآئے نیز بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے۔

باتھ روم کے جوتے ہمیشہ الگ سے رکھیں۔ان کو بیڈروم یا گھر میں پائن کرنہیں پھر ناچاہیے۔
صابین استعال کر کے اس پہ جھا گ بنا کرمت چھوڑیں۔صاف سخر ااور خشک کر کے رکھنا چاہیے۔
باتھ روم کا دروازہ بھی دستک دیے بغیر نہ کھولیں ہوسکتا ہے کوئی باتھ روم میں ہواور کنڈی لگانا بھول گیا ہو۔
کموڈ کے استعال میں زیادہ اختیاط کی ضرورت ہے۔ پھڑوں اور جسم کو چھینٹوں سے بچانا چاہیے نیز بیٹھنے سے قبل شکی سے پانی ضرور بہادیں۔ اُٹھ کوئٹس ضرور کریں اور ہاتھ صابی سے دھوئیں۔

ارج١١٠٦ء

ابنامه المنافع المابي

## میں بھی یہی بھے دی تھی کہ میں آئیندد کھے رہی ہوں گر جھے اس تصویر میں نوفر ق نظر نہیں آرہے ہیں۔ کیا آپ کونظر آرہے ہیں؟





مارچ١١٠٦ء





پہلے کا ہے، اس نے بھی دل میں خون کی روانی کو ثابت

کیا ہے ۔ دل ایک طرح کا پہپنگ اشیشن ہے جو
سارے جسم کواس کی ضرورت کے مطابق خون پہنچا تا
ہے ۔ ایک زور دار ضرب (قوت) سے اخراج ہوتا
ہے۔ ایک ضرب میں 60سے 70 ملی لیٹرخون رگوں
میں داخل ہوتا ہے ۔ اس ضرب کو ہم دل کی دھو کن
کہتے ہیں ۔ جس طرح کسی کارکو چلانے کیلیے پیٹرول
کی ضرورت ہوتی ہے ، اسی طرح ہمارے دل کا
ایندھن آ کسیجن آ میرخون ہے۔ حرکتِ قلب کا نام ہی
زندگی ہے۔ بیچرکت بند ہوئی اور حضرتِ انسان یہال

سے ارسطونے کہا تھا: دل کی حرکت کا نام زندگی ہے اور باباے طب بقراط کے ہاں دل کی رگوں، صحام اور ججروں کا ذکرماتا ہے۔ تین ہزارسال قدیم چینی صحفوں میں خون کے، رگوں میں ہنے اور بھی ندر کنے کا ذکر ماتا ہے۔ قدیم معری مرنے والوں کو حنوط کر کے محفوظ کر لیتے تھے۔ ان کوول سے نگلنے والی رگوں کا علم تھا۔ آج سے پانچ ہزارسال قبل کے سائنس وان بھی دل کو سرچشہ حیات ہزارسال قبل کے سائنس وان بھی دل کو سرچشہ حیات ہزارسال قبل کے سائنس وان بھی دل کو سرچشہ حیات ہزارسال قبل کے سائنس وان بھی دل کو سرچشہ حیات طب کے سرخیل جالینوں جس کا ذمانہ ڈھائی ہزارسال طب کے سرخیل جالینوں جس کا ذمانہ ڈھائی ہزارسال

1.541.75

ابھى تك تى يزىرىمالك يىن تى يافت ممالک کے مقابلے میں اس کی شرح کم ہے۔ایک انداه ہے کہ2020ء تک رقی پزیر ممالک میں بھی یہ موت كا الهم سبب موجائے گا - امريكه كى قلب كى المجمن كاكبنا ب كدان كيوام من بهي اتن سكت نبيس ہے کہوہ دل کے امراض کا علااج کراسکیں۔ عارضة قلب كى ايك بدى وجد بلندفشارخون (مائى بلثه يريشر) بھي ہے جے فاموش قاتل بھي کہتے ہيں۔بلند

فشارخون کاتعلق مارے جدید طرززندگ سے بھی ہے رطبیت میں عجلت، بیجان، تناؤ، اضطراب، بسیار خوری اس کے اہم اسباب ہیں ۔بعض اوقات پتاہی نہیں چلتا اور بیر خاموثی سے اپنا کام کر جا تا ہے۔ گردے کے امراض سے بھی دل کے پٹھے اور دل کے الجرے بوے ہوجاتے ہیں۔ایادل کرور ہوجاتا ہے ہمس کی وجد سے خون کی رفتار دل، دماغ اور گردوں میں کم ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کواس طرح بنایا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی سال ہاسال برداشت كرتا ب\_بلندنشارخون بذات خودكوكى يهارى نہیں ہے بلکہ یکسی مرض کی علامت ہوتی ہے۔اس کو س طرح قابو میں کریں؟ اگر کسی کو بی تکلیف ہو

ہے دہاں پہنچ گئے۔عارض تالب برقوم، طبقہ جنس اور عريس موتاب بخصوصاتر في يافة دنيا مي بيموت كا

فشارخون كم يضول كوبلذيريشركا آله كمرير ركهنا حابياوردن كردومخلف اوقات مين بلذيريشرنوك كرنا حاجي-كاب بكاب اين معالج سي جي كروانا جايي كى بيشى كے ساتھ ادوب كا استعال ركھنا -26

جائے تو پھر بيدوئ زندگى بحرچلتى ہے۔

مرخ رگوں کی بندش دل (ARTERIOPLOCE) کی شیرہ آفاق بیاری ہے۔شہروں میں اس کے مریضوں سے اسپتال بحرے ہوئے ہیں۔اس مرض میں سرخی تا بی رگول میں سختی آجاتی ہے۔ان رگول میں خون کی گردش کم ہونے لگتی ہے تو انجائنا کی تکلیف ہوتی ہے اور جب ان رگوں میں خون بالکل تقم جائے یارک جائے تو حملہ قلب ہوتا ہے۔

ول کی بیاریاں بیبویں صدی کا شاخسانہ ہیں۔آج دیباتوں کے مقابلے میں شروں میں رہنے والوں میں اس مرض میں تیزی سے اضافہ بور ہاہے۔ مير استادشبيدياكتان عيم محسعيد كيت تف" الحمد الله میں نے کوئی دوانہیں کھائی اور نہ کھانے کی کوشش كرتا مول اورنه بي كسي كودوا كطلانا مجمع يسند ب\_دواتو آخری چیز ہے، پہلے تد بیر اور غذا ہے، بیانا کافی ہو

اللدير بجروس ، فناعت ، اطمينان ، سادگي اور فطرت كي طرف والسي سے ایسے امراض برقابو بایا جاسکتا ہے۔

جائيں تو دوا كرنى جائيے'۔

dr. 541072

اینی صحت کومناسب حالت میں برقرار رکھنا ہرفر و کا فرض اولین ہے اور اس غرض سے اچھی عادات کو اختیار کرنا جاہیے۔اچھی عادات صحت میں بیضروری ہے کہ ناشتہ اچھی طرح کیا جائے، روزانہ مناسب ورزش کی جائے ، رات کومناسب وقت کے لیے نینر لی حائے اور ممکن ہوتو دن میں ستانے کے وقت بھی نکا لا جاستے ۔ جولوگ ان احتیاطوں برعمل پیرا ہوں مے وہ نہ صرف این رشتہ حیات کومضبوط کریں مے بلکہ شاہراہ زندگی کو زیادہ سک روی سے طے کریں گے اور زیادہ عرصداس کارگاہ حیات میں رہیں گے۔ جهاراجسم برنسبت دیگرمشینول کے، زیادہ پیچیدہ، زیادہ نازک اور زیادہ فیتی ہے۔اس لیے بیضروری ہے کہ ہم ہروم چوکنا رہیں اور بیدد مکھتے رہیں کہ کوئی شے ہماری جسم کواور ہماری صحت کو نتاہ تو نہیں کررہی اور کہا ہاری دفاعی صلاحیتوں کو کم کررہی ہے؟ ہمیں ان اشاروں کونظرا نداز نہیں کرنا جا ہے جوہمیں بربتا کیں کہ ہماری صحت الی نہیں ہے، جیسی کہ ہونی جاہے۔ اگرآپ کوانی صحت کے متعلق شبہ ہے تو آپ کو جا ہے کہ اینے طرز زندگی پر نظر ٹانی کریں اور اس میں مناسب تبدیلیاں کریں اور پہلی سوچیں کہ کہیں آپ کوطبی مشورہ کی ضرورت تو نہیں ہے ۔ روایتی طور بر یر سے لکھے لوگ بھی معلومات صحت سے کس قدر برگانہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں لوگوں کو اپنی

صحت کے متعلق کوئی خاص علم نہیں ہے۔ ان کو بھی نہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بچھتے ہیں۔ جس خطہ ارضی میں ہم قیام پذیر ہیں وہاں تو ہمات، فلط عقائد اور لاعلمی کی وجہ سے حالات کچھ زیادہ ہی اہتر ہیں کا کثریت بوجوہ ان پڑ ممل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو تعلوم ہے کہ وزن کو مناسب رکھنا اور کا کثر اوگوں کو معلوم ہے کہ وزن کو مناسب رکھنا اور ورزش کرنا صحت کو برقر ارر کھنے کے لیے ضروری ہے لیکن کتنے لوگ اس پڑ عمل ہیرا ہیں ، حالانکہ اچھی عادت تا نیہ بار ڈال کی جا تیں تو ان پر باعمل رہنا عادت تا نیہ بن سکتا ہے اور اب ان کو ترک کرنا مشکل عادت تا نیہ بن سکتا ہے اور اب ان کو ترک کرنا مشکل عادت تا نیہ بن سکتا ہے اور اب ان کو ترک کرنا مشکل عادت تا نیہ بن سکتا ہے اور اب ان کو ترک کرنا مشکل ہوئی ہیں ، جن ہے کی مؤد بعد میں تا ہے ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ خود بعد میں تا ہے ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ خود بعد میں تا ہے ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ کھی تیز نہیں رہتی کرچھے عادت کیا ہے اور غلط کیا۔

عزیز نوجوان ساتھیو! ان صفحات پر ہم آپ کی مشکلات، تکالیف اور بھار یوں کے حوالے سے آپ کے مشکلات، تکالیف اور بھار یوں کے آپ ہم سے میرالوں کے جواب دیا کریں گے۔ آپ ہم سے بذریعہ اہمامہ ساتھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

s.mujahid.barkati@gmail.com



ابنام سال کاچی

## بھیڑفارم ہاؤس جانا جا ہتی ہے کین مسلہ بیہ ہے کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ کیا آپ اس بھیڑ کی مدد کر سکتے ہیں۔

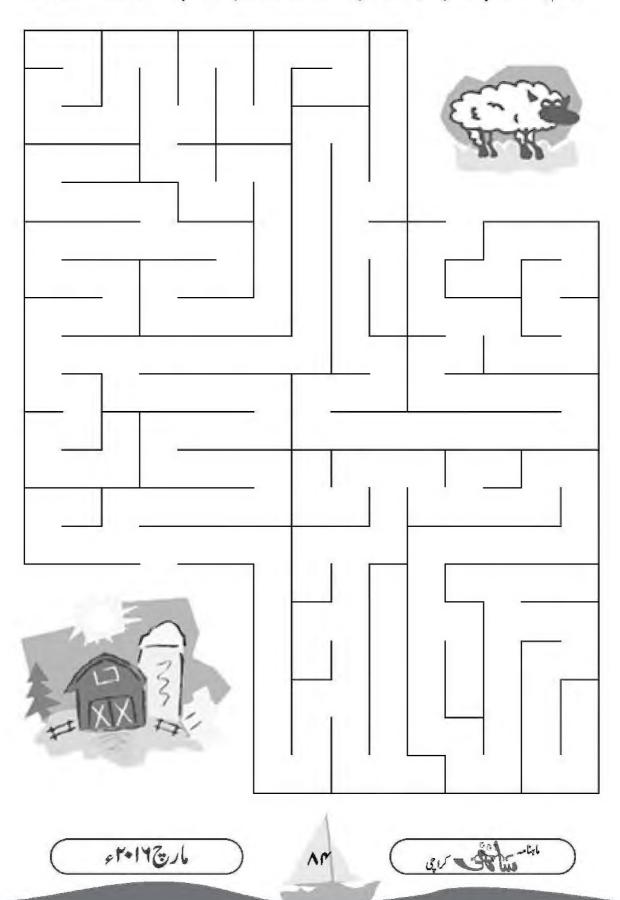



## بنتی اور مش اسکواد میرخ

اس وقت جنگل میں خر گوشوں کی ستی کے تمام " کیوں نہیں ہے مکن؟" اس نے اچا تک ایک ایک بات کی کرسب فرگوش اپنی مجمر سے ہوئے۔" جگہ ہے اچل پڑے۔انھیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ س طرح مکن ہے۔ "كياكها....تمنے بنٹی!" "ايباكياكبددياكتم سب مكابكا بوكة بو" "بيركيمكن ب؟"

ابنام المان المان

خرگوش ایک جگہ جمع تھے۔ بنی خرگوش أو نیابول رہاتھا۔ "اس لیے کہ انھیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم سے "اس میں کون می بوی بات ہے .... ہمارے جوسائقی كافى دنول سے غائب ہيں .....وه كھيت كے مالك كى قيدش بين اورزنده بين-" ووشمصيل كيسے يتا جلا؟" "اوجى ايم بھى كوئى كرنے والى بات بىس.آپ كوتو

مارچ١١٠٦ء

پتائی ہے کہ میں اپنے دوست جیکی کے ساتھ مل کر لال لال گاجریں کھانے کے لیے جنگل سے باہر گیا ..... ہماراارادہ چوری کا تھا .....ہمیں کیا پتا تھا ......'' ''کیا پتا تھا .....؟''

"اچھا! پہ بتاؤ کہتم دہاں ہے آزاد کیے ہوئے؟"
" بیس نے مالک کی بیٹی جمیرہ سے دوئی کر لی .....
آہستہ آہستہ اسے اپنے اعتاد بیس لیاادرا کیک دن اسے
دھوکا دے کر نکل آیا ..... اس دھوکے کا مجھے بہت
افسوس ہے، کیوں کہ جمیرہ بہت پیاری ادر معصوم کی پنی
مقی، لیکن بیس اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔"
بنی کے آنے کی خبر جنگل بیس آگ کی طرح پھیل پچی تھی
ماس کے ماں باپ تو خوش تھے،ی، لیکن جن کے بچے گم
موچکے تھے، آئھیں جب اس بات کا پتا چلا کہ وہ زندہ ہیں
اور مالک کی قید میں ہیں، تو سب بہت خوش ہوئے۔

اب سب خرگوش بنتی سے ملئے آئے ہوئے تھے۔ جب سے جنگل میں خرگوشوں کی ستی میں سہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے گمشدہ خرگوش زندہ ہیں اور جنگل سے باہر گاجروں کے کھیت مالک کے گھر قید بندکی مشکلات جھیل رہے ہیں ، تو اسی دن سے ان کی بستی میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوگیا۔

ایک دن بستی کے تمام بوڑھے فرگوش سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔

" آخر ہم اپنے قیدی بچوں کور ہا کیے کروائیں؟"
"اس میں قصوراس کھیت مالک کانبیں ہے۔"
ایک بوڑھے ٹرگوش نے کہا، توسب چلاا کھے۔
"واہ! کیا بات ہے آپ کی ...... پھر قصور ہمارا ہے .....
آپ بوڑھے ہوگئے ہیں۔"
"پہلے میری بات توس لو۔"

"قصور جارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسانوں کے کھیتوں میں جانے سے منع کیوں نہیں کرتے، جارے مارے خاندان کے اکثر خرگوش ای طریقے سے چوری چکاری کرتے تھے، اب بھی پھرخرگوش گاجریں چوری کرکے کھاتے ہیں،سناہے۔"

ووكياسان؟"

و فرما کیں!"

''سناہے کداب توزمانہ بھی بدل گیاہے،اس لیے ہمیں بھی اب ایسے کا موں سے پر ہیز کرنا جا ہے''۔

ابناس المناس المناس

بور هے خر گوشوں میں سے ایک خر گوش بولا۔

" بہم ہمیشہ سے معصوم اور بے ضرر جانور مانے جاتے ہیں، ہم اس جنگل کے رہنے والے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ معصوم ہیں۔ ہم پودوں کی تازہ کو نہیں کھاتے ہیں، ہری ہری گھاس کھاتے ہیں اگر بھی کھا ہے اور اس کھاتے ہیں اگر بھی کھا نے کو دل کر ہی لیتا ہے، تو اس میں حرج کیا ہے ۔۔۔۔۔کیا ہم اپنے باپ وادا کی روایات کو جسم کر دیں کہ زمانہ بدل گیا ۔۔۔۔کیا ہم معصوم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی گلا گھونٹ دیں۔" ایک خرگوش بول اُٹھا۔

''میراقطعی طور پریدمطلب نہیں تھا..... میں تو بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت بہت اچھے ہیں، اُنھوں نے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے جنگل میں اسکول قائم کیا ہے.....اگرآپ کویاد ہو،تو'' ''کہاماد ہو'''

" کہ بھالومیاں دو بار ہماری بہتی میں آ کر تعلیم کی اہمیت ہے آگاہ کرکے گئے ہیں کین ہم نے بھی ان کی بات پر توجہ دی ہے۔ اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی مہارتیں بھی دی جاتی ہیں ....اب توسنا ہے کہ اسکول میں شیر کو درخت پر چڑھنے کا ہز بھی سکھا یا جا تا ہے ....اس طرح آلو کی بی بتارہی تھیں کہ اب تو اسکول میں آلو کے بچوں کو دن میں آڑنے کا ہز بھی سکھا یا جا رہا ہے ....اسی وجہ سے دور کے سفید بھی سکھا یا جا رہا ہے ....اسی وجہ سے دور کے سفید

فاموں کے جنگلوں میں عقل مندکی نشانی اُلوسمجما جائے لگاہے، جب کہ ہم ابھی تک اُلوکوٹوست کی علامت سمجھتے ہیں۔''

اس بوڑ ھے خرگوش کی ہا تیں سن کر بنٹی کے ابو ہوئے۔ " اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول جمیجییں تا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے جہاں شعور حاصل کریں ، وہاں زندگی گزارنے کی مہارتیں بھی حاصل کرسکیں۔"

"جی ہاں! بلکہ ہم ہیڈ اسٹر صاحب سے بات کریں گے کہ زندگی گزارنے کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو بیہ ہنر بھی سکھا کیں کہاگر وہ فلطی سے کسی انسان کی قید میں آبھی جا کیں ، تو وہاں سے کیسے فیج کرواپس اپنی ستی میں آسکتے ہیں۔"

یہ بات من کرسب بوڑھے فرگوشوں کے چہروں پر ایک انجانی می فوشی کھیل گئی۔اس طرح بوری بستی میں یہ بات کھیل گئی ۔اس طرح بوری بستی میں یہ بات کھیل گئی کہ بستی کے سارے معصوم فرگوش اسکول میں داخل ہوں گے ۔ اگلے دن بستی کے ساتھ مارے معصوم فرگوش اپنے اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں ندی سے پار اسکول کی جانب جارہ سے ندی پار کرانے کے لیے پھوؤں کی ایک فوج ندی پار کرانے کے لیے پھوؤں کی ایک فوج ندی کارے کروجووتھی ۔ جنگل کے باوشاہ نے ندی کے کنارے پرموجووتھی ۔ جنگل کے باوشاہ نے والے پھوؤں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اسکول آنے والے پھوؤں کی قرمہ حورے دہ ندی پار کرایا کریں گے اور چھٹی بھوں کو جھٹی

ما بنامه

JC 571072

کے وقت بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھا کیں گے۔اس طرح بنٹی، جیکی اور ان کے دیگر دوستوں کا داخلہ ہوگیا۔

بنی سمیت بہتی کے تقریبا سارے خرگوش دل جمعی سے
پڑھتے تھے جب کہ جیکی کی عاد تیں نہیں بدلی تھیں، لیکن
بنی نہیں چا ہتا تھا کہ وہ جیکی سے دور ہو جائے۔اس
طرح جیکی مزید بگڑ سکتا تھا، اس لیے بنٹی اسے اپنے
ساتھ رکھتا۔

وقت گزرتے کب دریگتی ہے۔ایک سال بھی کھمل ہو گیا۔اسکول میں اسا تذہ نے پہلا قاعدہ کھمل کرانے کے ساتھ ساتھ اٹھیں جہاں زندگی گزرانے کی مہارتیں دی تھیں۔وہیں اٹھیں کسی بھی مشکل حالات میں سچننے کی صورت میں ان سے نبرد آ زما ہونے کی تربیت بھی دی تھی۔

ایک سال کھمل ہونے کے بعد بہتی کے بوڑھے خرگوش ایک بار پھر انکھے ہوئے ۔اس بار بوڑھے خرگوشوں کے ساتھ بہتی کے دہ تمام بچے خرگوش بھی شریک تھے، جوجنگل کے اسکول میں زرتعلیم تھے۔ دنہ ماگل کے اسکول میں زرتعلیم تھے۔

" بهم لوگ اب تیار ہیں۔"

نچ تر گوشوں کی بات س کر بوڑھے تر گوش بولے۔ در کریا ہے''

"اب ہم اپنے ساتھیوں کو کھیت کے مالک سے آزاد کرانے کی تربیت لے چکے ہیں، اس لیے اب ہم

ماینامه اینامه ا

دمشن اسکواڈ' کے لیے تیار ہیں۔'' '' ٹھیک ہے۔۔۔۔تیاری کرو۔''

پہلے مرحلے میں بہتی کے بوڑھے خرگوشوں نے دمشن اسکواڈ میں بنی بجیکی اور نونی اسکواڈ میں بنی بہیکی اور نونی شامل تھے۔ منصوبے کے مطابق اگلے دن می ان اسکواڈ میں بنی کر ڈیڑھ سنیوں نے کھیت کے مالک کے گھر تک پہنی کر ڈیڑھ سال سے قید بستی کے خرگوشوں کو آزاد کرانے کی کوشش سال سے قید بستی کے خرگوشوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرناتھی۔ کرناتھی۔ بیکی اور نونی نے اپنے لیڈر کے ہر تھم کی تقییل کرناتھی۔ بنی اور نونی نے اپنے لیڈر کے ہر تھم کی تقییل کرناتھی۔ بنی اپنے مشن کو ہر طور پر کامیاب کرنے کے لیے برجوش تھا۔

اگلے دن وہ منصوبے کے مطابق اپنے والدین اور استی
والوں کی وعاوُں کے ساتھ مشن پر روانہ ہوئے۔ جنگل
سے نکل کر جیسے ہی وہ گا جروں کے کھیت کے قریب
پہنچ ، تو گا جروں کی بھینی بھینی خوشہونے ان کی توجہ اپنی
طرف موڑ لی۔ بھا گتے بھا گتے ایک ملحے کو وہ کھیت
کے کنارے رک گئے ۔ جیکی نے مسکراتے ہوئے بنی

"بنتى! ابھى سورج نبيس تكلا\_"

" ( 6 3 "

"اس لیے کھیت کا مالک اپنے گھر موجود ہوگا ..... ہمارے منصوبے کے مطابق جب کھیت کا مالک گھر سے باہر ہوگا،تو ہم اپنے مشن کو پاپیٹکیل تک پہنچانے

11341072

AA

یں کھیت مالک کے گھر میں قدم رکھیں گے ۔۔۔۔۔ اتن دریاسی کھیت کے ساتھ رک کر تھوڈ ا آرام کرلیں۔' جیکی کی بات میں وزن تھا، اس لیے بنٹی اور نونی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ۔ انھیں وہاں اُر کے ہوئے ابھی تھوڈی دری ہوئی تھی کہ گاجروں کی بھینی بھینی خوشبوان کے منھ میں پانی لے آئی ۔ ایک لمجے کے لیے تو بنٹی کا ول بھی للچایا، لیکن دوسرے ہی لمجے اسے ایک سال پہلے کا واقعہ یا وآگیا جب وہ چوری کی نیت سے میٹھی میٹھی اور لذیذگا جریں کھانے اس کھیت میں واخل ہوا تھا۔ گاجریں کھاتے ہوئے لوہے کے شکنچ میں پھنس گیا تھا اور کھیت مالک نے سزا کے طور پر اسے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا۔ جیکی نے مسکرائے ہوئے بنٹی سے کہا۔

''اگرآپ اجازت دیں ، تو کھیت کے کنارے سے گاجریں کھالوں۔''

دو هنسس پھلے سال کا داقعہ یا دنہیں .....اب مجریہ غلطی نہیں کرنی ہے۔''

" ہم کھیت کے اندر تک ٹبیں جاتے بلکہ کنارے سے ہی ایک ایک گاجر کھا لیتے ہیں اور آپ کے لیے پچھ گاجر کھا لیتے ہیں اور آپ کے لیے پچھ گاجر میں لے آتے ہیں ..... اتنی در میں آپ نظر رکھیں کہ کہیں کھیت کا مالک ہی شد آن پہنچ ..... کنارے پر کون سا گلنجہ لگایا گیا ہوگا۔"

جیکی کی بات میں وزن تھا۔مثن اسکوارڈ کے لیڈر بنٹی

نے جیکی اور نونی کواجازت دے دی۔ بنٹی وہیں کھڑا ہوکر جیکی اور نونی کو کھیت کے کنارے سے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔اس کے خیالوں میں میٹھی میٹھی لذیذ گاجریں تھیں۔

اچانک اسے جیکی کی چیخ سنائی دی۔ ابھی بنٹی چیخ کی سست کا اندازہ ہی کررہاتھا کہ نونی کو کھیت سے نگلتے اور جنگل کی جائے وہ کہہ منگل کی جانب بھا گتے وہ کہہ رہاتھا۔

''جیکی کا پاؤں او ہے کی شلنج میں پھنس چکا ہے۔''
ہیں بیستنا تھا کہ بنٹی نے بھی جنگل کی جانب چھلانگ لگائی۔چھوٹے سے لالی نے ان کے مشن کو ناکام بنا ویا تھا۔مشن اسکوارڈ کا پہلامنصوبہ بی ناکام ہوگیا تھا۔ بھا گئے بھا گئے بنٹی کوا پے استاد کی بات یاد آربی تھی۔ بھا گئے بھا گئے بنٹی کوا پے استاد کی بات یاد آربی تھی۔ ''جیسے انسان ہمیشہ لالی میں آکرا پنا نقصان کرتا ہے ایسے بی جب بھی کسی مشن پر روانہ ہو، تو اس میں بھی لالی کے کا عضر غالب نہ آنے پائے ۔۔۔۔۔ کیوں کہ لالی بری بلا ہے ۔۔۔۔ لالی تو بوے سے بوے مضبوط بری بلا ہے ۔۔۔۔ لالی کے مضبوط اور کمزور سے جانور ہیں ۔۔۔۔ یہ تو پھر معصوم اور کمزور سے جانور ہیں ۔۔۔۔ یہ لالی جاراتو براحشر کرد ہے گی۔''

☆.....☆

اب بنی کچتار ہاتھا کہ اس نے استاد کی اتنی بری

بات كوكيول بعلاديا تخار

ما بنامه المنافعة الماجي

dr. 341+73



### '' بیسالن میں کیا تیررہاہے آیا''ابوہ کلاے

تین دن ہو گئے تھے امی کا بخا رکسی طرح اُتر نے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پچی جان کی دالدہ بھار تھیں لبندا پچی جان دہاں گئی ہوئی تھیں درندوہ کچن کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔اب تو امی کے لیے گھر کے کام کرنا بہت ہی مشکل ہوگیا تھا۔وہ بالکل اکیلی ہوگئی تھیں۔

اس شام میں بازار سے روٹیاں خرید کر گھر لوٹ رہاتھا کہ میں نے قبیسی سے کچھ لوگوں کو اُتر تے دیکھا۔ آیا

عطرت اور ان کے شوہر کے علاوہ دو بوڑھے مرد و عورت بھی تنے یعنی کل چار افراد۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیااب تو ای مہمان داری کرنے کے قابل بھی نہیں۔ کتنی مشکل ہوگی اب مہمان نوازی میں۔ ''میری افی تو کئی روز سے بہار ہیں۔'' میں نے سلام کرنے کے بعد کہا۔

"اے لو کیسی بات کرتے ہولا کے ہم او عیادت کو آئے ہیں۔"آ یا عطرت نے مسکرا کرکہا۔ پھروہ اور

ابناسه المناسبة المنا

ان كے مياں مؤكر فيكسى بين سے اپنے بستے اتار نے لگے۔ "عيادت كے ليے آنے كے ليے كئى بستوں كى ضرورت تو نہيں ہوتی۔" بين سوچ رہا تھا۔ آپاعطرت في بہت مسكرا كركہا۔ پھروہ اوران كے مياں مؤكر فيكسى بين سے اپنے بيك اتار نے لگے۔

آ پاعطرت، ابواور پچا جان کی کوئی دور پرے کی رشتہ دار تھیں ان کے میاں بہت کم بی ان کے ساتھ آتے دار تھے۔ مقصد وہ خاندان بھر میں میں خالو کہلاتے تھے۔ داس مرتبہ تو آ پاعطرت ساتھ اپنے ساس اور سسر کو بھی لائی ہیں۔ "میں نے ای کے کرے میں جھا تک کر کہا۔

امی جلدی ہے اٹھ کر باہر کولیکیں: "ارے سلنی ..... سوئی پڑی تھیں کیاتم۔"آپاعطرت بولیں۔ "جی بس .....لیٹی ہوئی تھی۔"

''ارے ....عین عصر کے وقت لیٹنا تو بردی ٹحوست ہے۔ بہوئیں تو بس کام کرتی اچھی گئی ہیں۔ کام اور بس کام ۔''ساس صاحبہ فور أبولیس۔

"مال سس بهوند ہوگئ ۔قائد اعظم ہوگئ۔" میں نے دبی آ واز میں کہا۔

ساس صادبہ نے مجھے گھور کر دیکھا پھر بستر پر لیٹتے ہوئے بولیں۔"اےلو۔جب تک کھانا تیار ہوتا ہے۔ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کودےدد۔"

"اری سلمی میں اپنی ساس کوخوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا کرلائی ہوں تم بُرانہ مانتا بس ان کی یادداشت خراب ہے۔ کھانا کھا کر بھول جاتی ہیں اور بار بار مانگتی ہیں۔"

آ ياعظرت بوليل-

''ان کی یاداشت خراب ہے گر ہماری تو نہیں ہے۔ کھانا تو اپنے ٹائم پر ہی لگتا ہے یہاں۔'' میں نے فوراً کہا۔ امی نے جھے گھور کردیکھااور باہر نظنے کا اشارہ کردیا۔ ذرا دریہ بعد میں نے جھانکا تو امی کچن میں مصروف خمیں۔ کچن سینٹی جارہی تھیں۔ساتھ برتن بھی دھورہی خمیں۔

''ای میں آپ کی کھ مدد کرسکتا ہوں۔'' میں نے بوجھا۔

دو خبیں تمھارے ٹیوٹر آنے دالے ہیں تم پڑھنے بیٹھ جاؤ''

ابھی میں مڑنے کو تھا کہ ساس صاحبہ کچن میں چلی آئٹیں اور مسکراتے ہوئے بولیں۔

"بہت آ داز آ رہی تھی برتنوں کی۔ کیا کیا پکا رہی ہو آج۔ اگر پکھ تیار ہو گیا ہے تو ذرا پلیٹ میں ڈال کر دے بھی دو۔"

''اب۔ ابھی۔ تو میں برتن دھورہی تھی۔'' ای نے جواب دیا۔

"ا \_ اوسلمی \_ " پیچے ہے آپاعطرت کی آ داز آئی ۔
"اری سلمی \_ میں سالن ادرر دشیاں تو ساتھ پکا کرلائی
ہوں \_ بیار کی عیادت کرنے میں تو خاندان بحر میں
مشہور ہوں \_ ابھی جب میز پر کھانا گے گا تو میں بھی
اپنے ساتھ لائے سالن ادرر دشیاں نکالوں گی \_ "
"اچھا \_ " میں خوش ہوکر بولا \_ " بھرای کو پچھ پکانے کی
تو ضرورت نہیں ہے \_ "

ماہنامہ ساتھ کا بی

"الرائے متم دوسرول کے معاملات میں بہت ٹانگ ارائے ہو۔ جاؤ کسی کام دھندے سے لگو۔" آپا عطرت نے چڑ کر جھ سے کہا۔ پھر وہ کچن تک تک تھٹتی موئی اپنا بیگ لے کرآ نیں۔ دس بارہ جوڑے باہر تکالنے کے بعدایک چھوٹی سی ڈھکنے والی کوری اندر سے برآ مربوئی۔

"بياوسلنى \_سالن بي بيچكن كا-"

پھر دوبارہ اپنے بیک کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بوسیدہ سے رومال میں کچھ لیٹا ہوا تھا۔''بیاو۔ روٹیاں بھی ساتھ ہی لائی ہوں۔لو۔سنجالو۔بیسارے کھانے۔'' آ پاعطرت نے بہت مسکرا کرکہا۔

دوسس سارے کھانے۔'' میں نے مکلا کر کہا اور ہا ہر فکل گیا۔

#### ☆....☆

کھانا لگ چکا تھا۔امی مجھے آ واز دے رہی تھیں۔ آپا عطرت ، بین خالو، ان کی ساسی ، سسر سب ہی تھے۔ میری دادی بھی تھیں اور ابو بھی آفس سے آچکے تھے۔ امی نے کئی طرح کے سالن بنائے تھے۔

"اے لو۔مظہر۔ بیرمالن تو دیکھائی نہیں تم نے۔"آپا عطرت نے بڑے لاڈ سے ابوسے کہا۔"اور بیروشیاں بھی تو لو۔"انھوں نے میلارومال کھولٹا شروع کیا۔ "نیرروشیاں گول کیوں نہیں ہیں۔" ابو جیران ہو کر بولے۔

''لو بھیا۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ بیرگول روٹی کے چکر میں پڑے ہیں۔ارے روٹی گول نہیں ہوگی تو کیا

حلق سے اُتاری نہ جائے گی اصل میں مظہر کو بھپن سے جیومیٹری کا شوق تھا۔ ابھی تک گول ، چوکور اور تکون کے چیئر میں رہتا ہے۔'' آپا قبقہد لگا کر ہنسیں اور پھر اپنی ڈھکنے والی کٹوری آ گے لڑھکا کر بولیں۔ ''یہ لو۔ نے طریقے سے چکن بنائی تھی۔تم لوگوں کے لیے۔''

"سربیرسالن میں کیا تیررہاہے آپا۔"ابوہکلائے۔
"الے لومظہر۔استے بڑے ہوگئے ہو۔ابھی تک ننھے
منے کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہو۔ حدہوگئی۔اب
اس سالن میں کوئی اُڑنے والا لال بیک گر گیا تو ایسا
کیا گھبرانا۔ارے میاں کوئی شیر تو نہیں نکل آیا سالن
میں ہے۔" آپا عطرت نے پھر قبقیہ لگایا۔اچا تک
انھیں کچھ یادآیا تو فورا ہولیں۔

دد سنت بومظهر"

"جی آپا۔ کہیے ان رہا ہوں۔"ابونے جواب دیا۔ "اے بھیا۔ کل جھے اپنی رضیہ کے گھر جانا ہے۔ تم لے چلنا۔"

د مرآ پاکل میں آفس ہے چھٹی نہیں کرسکتا میرا آفس میں آڈٹ چل رہا ہے۔ آج کل۔''

"اے بھیا۔ ہم تو بھی تمھاری خوشا مدنہ کرتے۔ رکشے
میں چلے جاتے۔ گر ہم کورکشہ کی آ داز سے بڑی بلیب
ہوتی ہے۔ لگتا ہے قیامت آگئی ہے سنا ہے قبرستان
میں مردے بھی اُٹھ بیٹھتے ہیں میہ آ دازس کر۔ "آپا
عطرت بولیں۔

"آ پارآ پالوگوں کے پاس بھی توایک گاڑی ہے۔"

ابنام المناس المناس

ميل يولا \_

"كيا پيرول نبيساس ميس"

''اے لواڑے۔ ہماری گاڑی کے لیے صرف پیٹرول کا ہونا کافی نہیں۔ بلکہاس کے چلنے کے لیے عوام کے د مسکے اور برزرگوں کی دعا کیں اور منتوں کا ہاتھ ہے۔'' آیانے فوراً جواب دیا۔

" اور بب\_بس " بین بولا \_

"لوادرسنو-اے لڑے۔ ہم بس میں بہت ہے بی سے سفر نہیں کر سکتے بس میں بیٹھتے ہی ہمیں احساس کمتری آگیرتا ہے۔ چھت سے لے کر باہر کے ڈنڈے تک سے لوگ لٹک رہے ہوتے ہیں اور بس میں جو دردائلیز شاعری کھی ہوئی ہوتی ہے جا بجا۔ وہ شاعری پڑھ کرتو۔ "آیا عطرت رک کر دویٹہ کے پلو شاعری پڑھ کرتو۔ "آیا عطرت رک کر دویٹہ کے پلو سے آنسو یو نجھنے گئیں۔ "وہ پڑھ کرتو ہمارادل اس فائی دنیا میں پھر لگا ہی نہیں۔ "

"سید مسئلہ تو پھر بڑا گھمبیر ہوگیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کی طرح "مین خالونے اتنی دریش پہلا جملہ ادا کیا۔
"لوراکی تو تم بہت بولتے ہو۔ بس بولے ہی جاتے ہو۔" آیا ان کی طرف مؤ گئیں۔ بیاتو کھائی ہی خیس آپ نے ان کی طرف مؤ گئیں۔ بیاتو کھائی ہی خیس آپ نے ۔" امی نے اس لڑائی جھڑے سے گھرا کرکھا۔

"ارے ہاں۔" آپامسکرائی اور کھیرکا ڈونگا پی طرف سرکالیا۔ کھاناختم ہونے پر آپا، بین خالواور ان کے ساس سسرتو آرام کرنے کے لیے جالیے اورامی ٹیبل سمیٹنے لگیں۔ پھرتھوڑی ور بعد میں کسی کام سے پکن

میں گیا تو وہ برتن دھور ہی تھیں میں واپس آ گیا۔تقریباً ڈیڈھ دو گھنٹہ بعد میں پھر کسی کام سے کچن میں گیا تو وہ کھانا بنار ہی تھیں۔

"ای \_آ پ ابھی تک کام میں بی گلی ہوئی ہیں۔" مجھے بہت افسوس ہوا۔

''کوئی بات نہیں۔ جانے بناؤں تمھارے لیے۔'' انھوں نے مسکرا کر جواب دیا۔

" د خییں میں سوچ رہا تھا کہ آپ تو پہلے ہی بیار ہیں اور پھر یہ مہمان ..... شیں بولتے بولتے رک گیا۔

" ایک بات خییں سوچی تم نے۔ پہلے میرا بخار کسی دوا سے بھی نہیں اُتر رہا تھا۔ ہیں اپنے گھر کے لیے بھی روٹیاں پکانے کے لائق نہیں تھی۔اوراب ماشا اللہ کئی گھنٹوں سے بچن ہیں کھڑی ہوں۔ تھی بھی نہیں۔ " گھنٹوں سے بچن میں کھڑی ہوں۔ تھی بھی نہیں۔ " من یہ تو ہے۔ " میں نے تشکیم کیا۔ " تر یہ کسے ہوا ایں۔"

"دبیٹا مہمان خواہ کسے بھی ہوں۔ وہ اللہ کی رحمت
ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لاتے
ہیں۔ ہمارے گھر کی آ فات اور بلا کیں ان کے بی وَم
سے دور ہوتی ہیں اور اگر آنے والے سفید بالوں
والے بزرگ ہوں تو یہ رحمتیں اور برکتیں مزید براھ
جاتی ہیں۔ جیسا کہتم خودو کھورہ ہوے محسوں کررہ
ہو۔ ہاں بیٹا۔"ای نے کہا۔
"جی ای بیٹا۔"ای نے کہا۔
اورا می نے جمک کرمیری پیشانی چوم لی۔
اورا می نے جمک کرمیری پیشانی چوم لی۔

ﷺ

ابناس المناس المناس



## اردوادب کی معروف ادیبه فاطمه ژبا بجیارضا ہے اللی سے انتقال کر گئیں

فاطمہ ژبا بجیا کی تمبر ۱۹۳۰ء کو حیدرآبادوکن میں پیدا ہوئیں۔ان کے نانا مزاج یار جنگ اپنے زمانے کے معروف شعرا میں شار ہوتے تھے جبکہ ان کے والد قمر مقصود حمیدی علی گڑھ سلم یو نیورٹی کے فارغ التحصیل تھے۔ان کے خانواد ب میں زہرا نگاہ ،احمد مقصود حمیدی ، انور مقصود ،سارہ نقوی اور زبیدہ طارق شامل ہیں جو اپنے اپنے شعبول کے نمایاں افراد میں شار ہوتے ہیں۔

فاطمہ ثریا بجیا کہنا تھا کہ قامکارا پنی کا وشوں سے حالات کارخ بدل سکتے ہیں، پاکستان ہمارادل ہماری جان ہے۔ ہمارادل اس کے ساتھ دھڑ کتا ہے سوایسے میں جب اس پروفت کھن ہے تو ہمیں اس کے حال کوسدھارنے میں اپنا کردارادا کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ رہے کہ ہمارے ڈراما نگار، صحافی ، اور شاعر اپنے قلم سے ثابت کریں کہ ہماری آئکھیں بندنہیں ہیں۔

پاکستان ٹیلی وڑن کے لیے لاتعداد ڈرامے سیریل تحریر کیے جن میں اوراق، شمع ، افشاں ، عروسہ ، اساوری ، گھر اک گر، آگہی ، انا ، کرنیں ، بابراور آگینے کے نام سرفہرست ہیں۔ حکومت پاکستان نے انھیں صدارتی تمغہ براے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز عطا کیا جبکہ حکومت جاپان نے بھی انہیں اپنااعلیٰ ترین شہری اعز از عطا کیا تھا۔ ماہنامہ ساتھی ایریل ۲۰۱۵ء میں فاطمہ ثریا بجیا کا انٹرویوشا کٹے ہوا تھا۔

ارچ٢١٠٦ء



مولی نے لان میں نظریں دوڑائیں۔ کوئی میری طرف متوجہ نہیں نظار میں نے آ ہتہ آ ہتہ اللہ الدونی دروازے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا اور پھر جلدی سے اندرداخل ہوگیا۔

اب میرارخ خالہ کے کمرے کی طرف تھا۔ دراصل آج خالہ کے گھر میں دعوت تھی۔ جس کا انتظام اُنھوں نے لان میں کیا تھا۔

اس فتم کی دعوتیں وہ اکثر کرتی رہتی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بینڈل گھما کر د باؤڈ الاتو وہ کھاتا چلا گیا۔ میں ماضح کا پسینہ یو نچھتے ہوئے

کرے کے اندرداخل ہوگیا۔ دیوار پرگلی پینٹنگ کوساتھ رکھی میز پر رکھا، پھر

اس جگہ دیوار پر گئے بٹن کو دبایا تو اسی دیوار میں ایک خانہ کھل گیا۔ بیخانہ ایک دفعہ خالہ نے خود کھول کر دکھایا تھا اوراس کے اندر موجود ہیرے بھی دکھائے تھے۔ میں جھک کرخانے کے اندر موجود ہیرے بھی دکھائے تھے۔ میں ایک بھاری آ وازگونجی۔ '' بھٹی کیا ہور ہاہے یہاں پر۔'' میں بو کھلا کر پلٹا تو میری جیرت کا کوئی ٹھکا نہ ندر ہا کیونکہ میں بو کھلا کر پلٹا تو میری جیرت کا کوئی ٹھکا نہ ندر ہا کیونکہ میرے سامنے امتیاز کھڑا تھا جو میرے مرحوم خالو کا دوست تھا۔

وہ عمر میں خالو سے کافی چھوٹا تھالیکن کار دباری رفاقت
کی بنا پر دوئتی ہوگئی تھی۔اور امتیاز کے بارے میں اکثر
بیسٹنے میں آیا تھا کہ اس کا تعلق جرائم سے ہے۔
"بال بھی ،تم نے بتایا نہیں کیا کررہے ہو۔" اس نے



شوخ آواز میں کہا۔ "کسسیچھ جھی نہیں۔"

-0:0:2.....

میں نے خفیہ خانے کواپٹی آڈ میں لیتے ہوئے کہا۔ ''اچھالیتنی کہ چوری نہیں کررہے۔'' میں نے اس کے لیجے میں طنز کی کا شے محسوس کی۔

'ونہیں بھلا میں کیوں کروں گا چوری۔' میں اب اپنے آپ پر قابو پاچکا تھا اس لیے میں نے اطمینان سے جواب دیا اور اب میں نے خانہ بھی غیر محسوں طور پر دہاؤ ڈال کر بند کر دیا تھا۔

''اگرتم چوری نہیں کررہے تو تم نے ہاتھوں میں دستانے
کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ پینٹنگ دیوارسے اتار کرمیز
پر کیوں رکھی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار میں
ایک بٹن اُ بحرا ہوا ہے۔ آخرتم مجھے اتنا ہیوقوف کیوں جھ
رہے ہو۔'' میں اب پورا پسینہ میں شرابور ہو چکا تھا۔
'' میں چا ہوں تو شخصیں ابھی پکڑ وا سکتا ہوں لیکن اس

اس کی آخری بات س کر بیس چونک اُٹھا، اس وقت اچا تک میری نظراس کے ہاتھوں پر بردی۔اس نے بھی داستانے پہن رکھے تھے۔

امتیاز نے بھی شاید میری نظریں پڑھ لیں کہ میں اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ بولا: "اب ہم دونوں جان مچکے ہیں کہ ہم ایک ہی مقصد کے تحت اس کرے میں موجود ہیں۔میری مانو تو تم بیکام میرے

ساتھ لل کر، کرلو۔ اس میں تمھارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ تم ابھی انا ڈی ہو، تمھارے لیے ہیروں کو چھپا کر رکھنا پھر انھیں فروخت کرنامشکل ہوگا، جبکہ میں اس کام میں ماہر ہوں اور جب چوری کا پتا چلے گا تو سب سے زیادہ شک تم پر کیا جائے گا کیونکہ جس خفیہ جگہ پر ہیرے ہیں اس کے بارے میں صرف شمصیں پتا ہے اور شاید آج کل تمھارے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ کیا تی خلط کہ در ہا ہوں؟''

دونبیں شاید سی کہ رہے ہو۔'' میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

''بهوں، تو تم میراساتھ معاہدہ کرنے پر تیار ہو۔'' میں سوچ میں پڑگیا، ایک طرف بدنا می اور جیل تھی اور دوسری طرف دولت۔

''و یکھواگرتم بیسوچ رہے ہوکہ میں شمصیں دھوکا دے دوں گا تو سن لو بے شک ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن ہمارے دھندے میں زبان کا پاس رکھاجا تاہے۔'' '' ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔'' آخر میں نے ہامی مجر لی۔

''بہت خوب! تم نے عقل مندی کا جوت دیا، لاؤاب دہ ہیرے مجھدے دو۔''

'' تو طے پایا، تین دن بعد میں شخصیں خود فون کروں گا، خبردار جو پولیس کو پچھ بتایا بتانے کی کوشش کی۔'' '' فون کر کے میں شخصیں جگہ بتا دس گا،تم وہاں آ کراپنی

ابنام المناس المناس

میں نے اس مخص کو خاطب کیا۔ "سرکام ہوگیا ہے۔" "بہت خوب!"اس نے جواب دیا۔ "بير عالى كى جيب مل بيل" " فیک ہے، میں کانفیبل کو اشارہ کر رہا ہوں۔" دراصل مير بساته بيفافض بوليس انسكثرتها ''ویسے بیگم صاحبہ کا آئیڈیا بہت اچھا تھا اور تم نے اس پر عمل بھی بہترین انداز میں کیاہے کہاسے شک بھی نہیں ہوا، دیکھووہ کس قدر مطمئن ہے۔" '' ویسےانسپکڑصاحب،میراخیال ہے پرانا چوربھی یہی "راناچور،كيامطلب؟" "ميرا مطلب بيليج وزيورات كي چوريال موكى تھیں وہ بھی اسی نے کی ہول گی۔" ای وقت انسپکڑ صاحب نے سیابیوں کواشارہ کیا اور انھوں نے امتیاز کوجا کرد ہوج لیا۔ میں اور انسپکٹر صاحب وہاں پیٹنج گئے، خالہ بھی وہیں آ گئیں جھوں نے امتیاز کو پکڑنے کے لیے سارا بروگرام ترتیب دیا تھا۔ امتیاز کی جیب سے ہیرے بھی تكال ليے گئے۔ آخركار يوليس امتياز كو لے گئی۔خالہ نے مجھے اتنی زبروست ادا کاری اوران کے اسکر پہ بر یوری ترتیب سے مل کرنے کے انعام میں ان ہیروں

رقم لے جانا، آؤچلیں۔" "ایک منٹ المیاز شمیں بیس طرح یا چلا کہ فالہ کے یاس بیرے بیں اوران کے کمرے میں بی بیں۔" " بھتی خاندان میں بیس کونہیں بیا کہ تھاری خالہ کے یاس فیتی ہیرے ہیں، مجھے بھی کسی سے پتا چلاتھا۔ رہی بات كم مجھے كيسے يتا جلاكہ بيرے اى كرے ميں بين، توبيسيدهي سيات ہے كماليي فيتى چيزيں ہر مخض ايخ كرے يں بى ركھتا ہے۔" "الرتم اس كرے من شآتے تو ميں بيان خود عى وهوند كراس من سے ميرے فكال ليتا۔" "امتیاز، کیاشھیں بی خیال نہیں آر ہا کہ میں شمصیں پکڑوا "أيا تقا،ليكن ابنبيل آربا، كيونكه الرتم مجھے پكڑواؤ مر توخود بھی پھنسو کے۔'' "وه کیسے۔" میں گھبرا گیا۔ "وهايےكمش في محارى كفتكوريكار وكرلى إ-" " خِرِيمٌ هَجِرادُ نِين، مِن چَهِ نِين كِرون كا\_" میں نے خانہ کھولا اور ہیرے تکال کراسے دے دیے۔ ہم دونوں باہر آ گئے، لان میں ابھی تک ولی ہی چہل پېل تھى،كسى كوكانول كان خبرند بوئى تھى كەيىل اورامتياز اتن در ش کیا کرے آئے ہیں۔ میں ایک میزی طرف بيثه كياجس رصرف ايك آدى بيشا تقار میں اس کے برابر رکھی کری پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد

ما بنام

1151172

میں سے ایک ہیرادے دیا۔ جو بہت فیمی تھا۔

\$.....\$



قرارداد پاکستان کول فاطمهالله بخش

تحریک پاکستان ۱۹۰۱ء میں مسلم لیگ کے قائم ہونے کے بعد عمل میں آئی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ۲۳ ماری معدد عمل میں آئی مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ۲۳ ماری معتقد ہوا۔ اس میں جوقر ارداد منظور ہوئی تھی اسے قر ارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کے اس اجلاس کے لیے اشیح حاجی الفردین نے تیار کیا۔ اسلیج پر علامہ محمدا قبال کا پہ شہور شعر کھا ہوا تھا

جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں اوھر ڈوب ادھر نظے اوھر فطے، اُدھر ڈوب ادھر نظے لاہور کے طلع میں تقریباً ایک لاکھ شرکا کے سامنے شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرار دادویش کی جس

ک تائیدچودهری خلیق الزمان نے کی تھی۔

قرارداد پاکستان اگریزی پیس پیش کی گئی تھی، اجلاس پیس شریک نوے فی صدلوگ اگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ اس لیے بعد میں اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ قائد اعظم محموعلی جناح کی اگریزی تقریر کا ترجمہ بھی مولانا ظفر علی خان نے ہی کیا۔

اجلاس میں بشراحمہ کی تقم' محمطی جناح' انور عازی نے ترنم کے ساتھ پڑھی، ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔

ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ملت ہے جم جاں ہے محمد علی جناح

اس قرارداد میں لفظ پاکستان ایک بار بھی استعال نہیں ہوا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اجلاس میں سب سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کے صدر عبدالستار خال نیازی نے لگایا۔اس کے بعد حاضرین جلسہ نے بھی ان کاساتھ دیا۔

ابنام المالي المالي



۲۷ مارچ ۱۹۴۰ و کونماز جمعه کے بعداجلاس شروع ہوا تو قائد اعظم نے مختصر خطبہ دیا اگلے دن ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ (برطابق ۳ صفر ۱۳۵۹ هـ) کو مولوی ابوالقاسم فضل الحق نے بیرتاریخی قرار داد پیش کی۔مولانا ظفر علی خان اور سرعبداللہ ہارون نے اس کی جمایت میں تقریریں کیں۔

اجلاس کے تیسرے اور آخری روز لینی ۲۴ مارچ ۱۹۴۰ء کو آج کا اس کے وقت نواب محمد اسمعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ خان، عبد المجمد خان، اساعیل ابراہیم چندی گراور رات کے وقت سید ذاکر علی، بیگم محمد علی جو ہراور مولانا عبد الحامد بدایوانی نے قرار دادی جمایت میں تقریب ی آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرار دادی جمایت کرتے ہوئے اسے منظور کیا۔ قرار دادی حمایت کرتے ہوئے اسے منظور کیا۔

اس اجلاس کی رپورٹنگ کے لیے ہندوستان بھر کے مقامی صحافیوں سمیت نی نی سی، واشٹکٹن پوسٹ، لندن ٹائمنر اور نیوز نیویارک ٹائمنر کے علاوہ دیگر غیر مکمی اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کے نمائندے موجود تھے۔

قرارداد پاکتان کی وضاحت کے لیے قائد اعظم نے برطانیہ کے مشہور رسالے' ٹائم اینڈ ٹائیڈ' میں مضمون لکھا۔ قرارداد پاکتان کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے اپنے سیریٹری مطلوب الحسن سید سے کہا کہ آج آگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ ہم سب نے مل کران کی خواہش پوری کردی۔

☆.....☆



بہت دنوں کی بات ہے کسی جگد ایک امیر زمیندار رہتا تھا جے لوگوں نے قسائی کا نام دے رکھا تھا۔وہ ایک بدشکل اور سفاک آ دمی تھا اور خاص طور پر اپنے مزار عوں پر بہت ظلم ڈھا تا تھا۔

اس ظالم زين داركا ايك مزارع جس كانام مياؤ تقاكسي

ابناسه سالی کاپی

JUST1072



دوسرے صوبے سے آیا تھا۔ چا واکیک مختی مخفی تھا اور اسے زمیندار کے پاس کام کرتے ہوئے سات سال ہو چکے تھے۔ زمیندار دن وہ سخت بھار پڑگیا۔ زمیندار نے دل میں سوچا کہ اب چاو کھیت میں کام کرنے کے لائق نہیں رہا خوامخواہ مفت کی روثی توڑے گا اور میرے او پر بوجھ بنارے گا۔ چنا نجے اس نے بوی بے رحی سے گا۔ چنا نجے اس نے بوی بے رحی سے

چاؤ کو گھرسے نکال دیا۔ چاؤنے برسہابرس محنت کی تھی لیکن اب اسے کھانے کو سو کھی روثی بھی میسر تبییں تھی۔ اس کے پاس چھوٹی کوڑی بھی نبییں تھی۔ وہ گرتا پڑتا والیس آیا۔ جب اس نے پڑوسیوں کو اپنی بیتا سنائی تو انھیں اس زیادتی پر بہت غصہ آیا اور انھوں نے ظالم زیمن دارسے بدلہ لینے کی شانی۔

ایک آدمی نے تجویز پیش کی۔سبٹل کر چندہ جمع کریں اس میں سے پھھ چاؤ کے علاج پرصرف کیا جائے اور باقی پیسوں سے ایک تو تا خریدا جائے پھر توتے کو صرف ایک لفظ سکھایا جائے۔ اس نے اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس طریقے سے سفاک ذمیندار کو عبر تناک مزا دی جاسکتی ہے۔سب کو تجویز پیند آئی۔

ایک سال گزرگیا۔ایک دن جاؤنے بہت نفیس کپڑے
پہنے اور توتے کو لے کر زمیندار کے پاس گیا اس نے کہا
دمہت دن ہو گئے تنے، میں نے سوچا آج اپنے آ قا کو
سلام کرآؤں'' زمیندار نے جب بید یکھا کدوہ خوش حال

نظر آرہا ہے تواسے بہت جرت ہولی۔ اس نے بتانی سے پوچھا۔

"ات عرص تک تم کہاں رہے ہو؟" ایبا لگتا ہے جیے ....." چاؤنے اس کی بات کوکا منتے ہوئے کہا:" شکر ہے کہ میں اب بہت اچھی حالت میں ہوں۔"

کیکن زمیندار کوتسلی ند ہوئی وہ تفصیلات سننے کے لیے بے چین تھا۔ قدرے پس و پیش کے بعد چاؤنے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔

''گر پہنچنے کے بعد میں رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگا۔
ایک رات خواب میں ایک بزرگ میرے پاس آئے۔
انھوں نے بتایا فلاں جگہ محیں ایک عجیب وغریب تو تا ملے
گاجوان تمام جگہوں کاعلم رکھتا ہے جہاں سونے اور چا نمری
کے ذخائر فن ہیں۔ چنا نچہ میں اس جگہ گیا۔ اور منھ ما تگی
قیت دے کر وہ تو تا خرید لایا اس دن سے میرے اوپ
دولت کی بارش ہونے گئی۔ بیتو تا میرے لیے بہت قیمی
ہے۔اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں۔اسے اسے ساتھ

ابناس المناس المناس

رکتا ہوں۔"

ز مین دارکوچاؤ کی باتوں کا یقین نہیں آیا چنانچہاس نے کہا ''میں اس پرندے کا امتحان لوں گا۔''

عا و رضامند ہو گیا۔ وہ زمین دارکوساتھ لے کرایک جگہ گیا جہاں ایک کنوال تھا۔

"دم شومیان! م شومیان کیا یہان چاندی فن ہے؟" چاؤ کے نے بوچھا۔ تو تے نے فوراً جواب دیا" کی ہاں "چاؤ نے زمین کھودی تو وہاں سے چاندی سے جرا ہوا ایک برتن برآ مد ہوا اور دونوں آ کے بڑھے اور ایک ایک جگہ پنچے جہان زمین میں ایک چھوٹا ساسوراخ نظر آ رہا تھا۔ چاؤ نے بچان زمین میں ایک چھوٹا ساسوراخ نظر آ رہا تھا۔ چاؤ نے بچھوٹا ساسوراخ نظر آ رہا تھا۔ چاؤ نے بچھوٹا یاس جگہسونا فنن ہے؟"

د جی ہاں " تو تے نے حسب عادت جواب دیا۔ چنا نچہ چاؤ کو نے زمین کھودی تو سونے سے جرا ہوا ایک چھوٹا برتن برآ مد ہوا۔ زمیندار کا منھ جرت سے کھلاکا کھلارہ گیا۔

دو توتے کی قدر وقیت کا قائل ہوگیا۔اب دہ یہ سوچ رہاتھا
کہ تو تاکس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔دوسرے دن اس
نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اور اس بیں شہر کے
معززین لوگوں کو مرح کیا۔اس کا خیال تھا کہ ان لوگوں کی
موجودگی بیں چاؤ شرما حضوری کے باعث تو تا بیچنے ہے
انکار نہ کر سکے گا۔معززین شہراس عجیب وغریب توتے کو
ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین شھے۔اس لیے بے تابانہ
اس کو دیکھنے کے لیے جو پلی میں آ موجود ہوئے۔ ہرطرف
اس کو دیکھنے کے لیے جو پلی میں آ موجود ہوئے۔ ہرطرف
دمبارک ہو کماشور تھا۔

آخر کارزمیندارا پے مقصد کی طرف آیا اور جاؤے ایول گویا ہوا۔ "متم تو تامیرے ہاتھ فرونت کردویں شمصیں منص

ما نگی قیت دوں گا۔"

چاؤنے قدرے بچکچاتے ہوئے کہا: 'آپ تقریباً سات
سال تک میرے آقارہ چکے ہیں۔ میں ان لوگوں کے
سامنے کس طرح انکار کرسکتا ہوں لیکن یہ پرندہ بہت فیتی
ہے۔ میں مہمانوں سے کہتا ہوں کدوہ خوداس کی قیت تجویز
کریں۔

'' گھبراؤ نہیں۔'' مہمانوں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا:'' ہم اس کا خیال رکھیں گے کہتمھارے ساتھ انصاف یہ ''

زین دارخوشی سے پھولانہیں سایا تھا۔ائے میں اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا: ''اتی نایاب چیز کے لیے تو ہم اپنی ساری جمع پونجی دے سکتے ہیں۔'' بیوی کی تجویز اسے مناسب معلوم ہوئی اور اس نے اسی پڑمل کیا۔

تمام لوگوں کے سامنے گواہوں کے دستخط کے ساتھ خریداری کی رسید تیار کر لی گی۔ طے یہ پایا کہ زمیندار کی تمام جائیداد تو تے کے موض چاؤ کی ہوجائے گی۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مہمانوں نے اسے مبار کباددی۔

ظالم زین دارتو تا حاصل کرے بے انتہا خوش تھا۔اس نے بوی بے تابی کے ساتھ تو تے کواٹھایا اور جلدی جلدی ڈگ مجرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے علاوہ اس کے گرگے میں اس کے پیچے چل پڑے۔ جنہیں اس نے خاص طور پر سونے اور چاندی بٹورنے کا تماشا دکھانے کے لیے بلایا تھا۔

جب وہ ایک تالاب کے کنارے پنچے تو زمین دارنے بے خبری سے کہا: معصومیاں! معصومیاں! کیا اس جگہ جائدی

ابنامہ سالگی کراپی

وفي ہے؟"

" بی بان" تو تے نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے زیان کو کوری کین دہاں کچھ نہ طا۔ اب سب لوگ آ کے کی طرف چل پہنے کر زمیندار نے چھا۔ "مضومیاں! مضومیاں کیااس جگہ سونا فن ہے؟"

پوچھا۔ "مضومیاں! مضومیاں کیااس جگہ سونا فن ہے؟"

" بی بان" تو تے نے جواب دیا۔ اس کے گرگوں نے زین کھودی لیکن وہاں سے بھی پھے نہ طا۔ بید کوئی جرت اگیز بات نہیں تھی کیونکہ چاؤ کی طرح وہاں کسی نے خزانہ کینے ہوئی جیسے وفن نہیں کردگھا تھا۔ اب زمیندار نے جسوس کرلیا۔ کہا: "مضومیاں کیا تے ؟ اس نے لرزتی ہوئی آ واز جس کہا: "مضومیاں کیاتم نے جھے دھوکا دیا ہے؟"

کہا نہ مضومیاں کیاتم نے جھے دھوکا دیا ہے؟"

" مشومیاں کیاتم نے جھے بوقوف بنایا ہے؟"

" مشومیاں کیاتم نے جھے بوقوف بنایا ہے؟"

" مشومیاں کیاتم نے جھے بوقوف بنایا ہے؟"

گیاہے۔'' تو تااپے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے آنا فافا ایک قریبی درخت برجا بیٹھا اور زورسے چلایا'' بی ہاں۔''

زين ير پينك ديا\_بد بخت توت توميري موت كاييغام بن

همدرور همدرور حرازرین

بیاس زمانے کا قصد ہے جب ایپل (apple) اور بلیک

رکھا۔ سرِشام بی محلے کے بچوں کا سائنگل بردار قافلہ کارساز کی گلیوں میں گشت شروع کر تا۔ بیرتو بھلا ہوفوجیوں کا کہ

بیری صرف پیل ہوتے تھے۔ ہمارے ہاتھ اردو کی وہ

كتاب لگ چكى تقى جس ميں شامل مضمون با ئيسائكيل كى

تعلیم نے ہمارے حواس خسد کو جنجمور کر رکھ دیا تھا اور

ہمارے ذہن کے کسی روش کوشے میں بدیات بھما دی تھی

كى اب اباكى گود سے أتر كردو پھيوں برسوار ہونے كا وقت

آن پہنچا ہے۔ ڈیل فیگر میں داخل مونے کے بعد سے

احماس مزیدشدت سے جال گزیں ہوگیا اور ہم نے فیصلہ

كرليا كه كفايت شعاري اختيار كرتے ہوئے تين پهيول

کے بچاے دو پہیوں والی سائمیل کا حصول جلد از جلد ممکن

بنایاجائے گا۔اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں چھوٹے

بهائيوں كوساتھ للايا اور مطالبه والدين كى كميٹى ميں منظورى

كے ليے ركھ ديا۔ چند بى دنوں ميں دوسائكليس آموجود

ہوئیں لیکن برا ہوا ہارے ساتھ کدایک سائگل ہارے

لحاظ سے بڑی اور دوسری چھوٹی تھی۔چھوٹی چلاتے تو شرم

آتی تھی للبذا بوی کو ہی مشق ستم بنایا اور "بیہ بازی عشق کی

بازى ہے جى جان لگا دو ڈركيسا" كا وردكرتے ہوتے سوار

ہوئے۔ پہلے پہل تواہا جی نے بینڈل پکو کر چلا ناسکھایا، پھر

ہم نے خوداؤ کھڑاتے ہوئے بسم اللہ کی اور ہفتے بھر میں ہی

فراثے بھرنے لگے لیکن فرائے بھرنے تک کے اس سفر

میں ہم اینا اور سائیل کا کافی نقصان کر چکے تھے مگراس

طرح او اوتا ہے اس طرح کے کامول میں بیرسوچ کر

مردیوں کی شاموں میں سائیل چلانے کا مخل برقرار

ابنامه المالي الربي

115413

انہوں نے اتن کھی سڑکیں بنائی ہیں کہ گرنے کا نقصان کم ہوتا قدار نہ جس حساب سے ہماری سائنگل ہر سپیڈ بریکر پر سڑک سے انز کرمٹی ہیں اہراتی ہوئی شان بے نیازی دکھاتی تھی اگر اس مٹی کی جگہ گھر ہوتے تو ..... بس آگ سوچنا ضنول ہے کیونکہ وہاں گھر ہیں ہی نہیں بھلا پھر کیوں سوچ ضنول ہے کیونکہ وہاں گھر ہیں ہی نہیلے ہی فیلے گئے پھل، سوچ کر اپنا خون خشک کریں۔ پہلے ہی فیلے گئے پھل، اینشیں بسی مرچیں، پاؤڈر ملا دودھ، فاری مرغیاں استعمال کرکر کے خون کی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ملادث سے کرکر کے خون کی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ملادث سے حکومت اور حکومت سے گزر کر امریکا کے سرالزام دھریں واپس دو پہیوں یہ سوار ہوتا بہتر ہے۔

گرنے، الحضے اور اٹھ کرکرنے کی اس مثق کے بعد ہم اس قابل ہو چکے ہے کہ روائی ہے سڑک پرسائیل چلا سکیں گر شوکت تھانوی صاحب کی طرح ہمارے لیے بھی سفر کے افغان م پر گرنا لازی ہو چکا تھا کیونکہ سائیکل کی بر یک ہمارے جوث کے سامنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پاؤل تو زین ہمارے ہوش کے سامنے کھڑی کی انتظار کرتے اور چیسے ہی موقع ملتا گھر کے سامنے کھڑی کا انتظار کرتے اور چیسے ہی موقع ملتا گھر کے سامنے کھڑی مائیکل کھرا ویے ، ممثل برق زیس پر گرتے اور فوراً اٹھ سائیکل کھرا ویے ، ممثل برق زیس پر گرتے اور فوراً اٹھ سائیکل کھرا ویے ، ممثل برق زیس پر گرتے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوتے اس گرنے کی پچھ تکلیف سائیکل کھرا ویے ، ممثل برق زیس پر گرتے اور فوراً اٹھ کھٹوں کے ہل چلی تقلیف کھڑوں نے ہوتی تھی آخر ہم شہ زور ہے گرنا تو لازی تھا۔ گھٹوں کے ہل چلے والے طفل نادال تو نہ تھے۔ ویسے مرزا گھٹیم بیک کے اس شعر کوا تنا فلط رائج کیا گیا ہے کہ درست شعر پڑھنے پر سامنے والا الی کھا جانے والی نظروں سے مقسم پڑھنے پر سامنے والا الی کھا جانے والی نظروں سے دکھا ہے کہ ایک کھڑکو بندہ گڑ ہڑا کر رہ جائے درست شعر

- LON 25

شہ زور اپنے زور میں کرتا ہے مثل برق وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹوں کے بل چلے نہ جائے دور میں شہوارہی میدان جنگ میں "کس کا ایجادکردہ مصرع ہے خیرای طرح چیپ چیپ کرگرنے کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک ون ہماری شامت آئی اور بھائی کو شرارت سوجھی ۔ اس نے ہماری فرائے ہرتی سائیکل میں اپنی سائیکل لا ماری بس پھر کیا تھا بھی سڑک سائیکل میں البحیاں، ہمارے ذہن میں گردش کرتے تارے الجھے اور پھر البحیاں، ہمارے ذہن میں گردش کرتے تارے الجھے اور پھر جم آستینیں چڑھا کر بھائی سے البحیا۔ پھے عرصہ یہ شغل جاری رہا پھر ہم نامور صحافی بننے کا خواب آ تھوں میں لیے جاری رہا پھر ہم نامور صحافی بننے کا خواب آ تھوں میں لیے جاری رہا پھر ہم نامور صحافی بننے کا خواب آ تھوں میں لیے

ہمیں سائکل چھوڑ نے تقریباً سات سال بیت بھے تھے کہ گزشتہ سال پنجاب میں کڑن کی سائکل ہمارے ہاتھ آ گزشتہ سال پنجاب میں کڑن کی سائکل ہمارے ہاتھ آ گئی۔ ہمارے اندر کا سائکل سوار انگرائی لے کر بیدار ہوا اور ہم میں عید کے روز اپنا بھاری بھر کم فراک سنجالے

ابنام المالي

سائیل پرسوار ہو گئے گرہم سائیل چلانا ایسے بھول کے سے چسے کوا بنس کی چال چلنے کے بعد اپنی چال!!! ہم پینڈل سنجالے پیڈل مارنے کی ناکام کوشش میں سائیل کو پینڈل سنجالے پیڈل مارنے کی ناکام کوشش میں سائیل کو دوسری منزل پر کھڑے ماموں جان ہمارے بچینے پر مسکراتے نظرائے ۔اف! بی چاہاز مین پھٹے اور ہم سائیل مسکراتے نظرائے ۔اف! بی چاہاز مین پھٹے اور ہم سائیل مسیت اس میں ساجا کیں۔ سائیل وہیں چھوڑی اور شرم سائیل وہیں چھوڑی اور شرم کے مارے ستون کی آڑ میں چھپ گئے۔وہ ون اور آئ کا دن ہم سائیل سے چھتے ہیں اور سائیل ہم سے چھتی ہے۔

مرسب خدکھایا کمال میں میں کے دکھایا کمال میں کے دکھایا کمال میں کا م

''اس پچ کی زندگی شاید کھے لیے کی ہی ہوگ۔'' ڈاکٹر تو ہیہ خبر دے کر چلا گیا گر بچ کی پیدائش پر خوش والدہ کے چیرے پراچیا تک زردی چھا گئی تاہم ڈاکٹر زاس بچ کی زندگی کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ پکھ ہی دیر بعد ڈاکٹر زنے خوش خبری سنائی کہ بچہ ف گیا ہے گر دیر بعد ڈاکٹر زنے خوش خبری سنائی کہ بچہ ف گیا ہے گر انتہائی کمز ورج ہے بچاری مخروری اور والدین کی خربت کی وجہ بھاری آلیتی۔ بہاری ، کمز وری اور والدین کی خربت کی وجہ بھاری آلیتی ۔ بہاری ، کمز وری اور والدین کی خربت کی وجہ بھاری آلیتی ۔ بہاری ، کمز وری انتھال کر چکے ہے ، جب کہ بیدائش سے چار ماہ قبل بی انتھال کر چکے تھے، جب کہ والدہ نے کی اور سے شادی کر کی تھی۔ بہن بہت ہی بیار والدہ نے کی اور سے شادی کر کی تھی۔ بہن بہت ہی بیار والدہ نے کہ والدہ نے کی اور سے شادی کر کی تھی۔ بہن بہت ہی بیار والدہ نے کہ والدہ نے کی اور سے شادی کر کی تھی۔ بہن بہت ہی بیار والدہ نے کی اور سے شادی کر کی تھی۔ بہن بہت ہی بیار والدہ نے کی ۔ آخر زندگی کی گاڑی تو چلانی تھی ... بکر یوں کا سے رکھی تھی۔ آخر زندگی کی گاڑی تو چلانی تھی ... بکر یوں کا

ربور چانے لگا۔روز بحریاں چانے لے جاتا اور والیسی پر مالك كر محر وخوب صورت باغ ين بيد كرور خت سے فیک لگائے سنتانے لگنا۔ ایک ون شفتری شفتری ہوا چل ربی تھی اور ماحول خوش گوار تھا۔وہ معمول کےمطابق ستا رہا تھا کداجا مک درخت پرےاس کے سر پرسیب آگرا۔ اس نے پہلے اوپر کی جانب دیکھا اور شفے سے دماغ میں سے خیال کوندا کہ بیسیب شاخ سے جب الگ ہوا تو فیے بی کیوں گراااو پر کی طرف کیوں نہ چلا گیا۔والدہ کے پاس آیا اور اینا سوال یو چهار امال بشنے لکی اور کہا: " پیگے! جیب چاپسیب دھوكركھالے سیب كيے كرا! يرتوباغ كے مالى كو سوچنا جاہے۔" مگر دماغ پر شندند پڑی اور پھرے اس درخت کے پاس پہنچا اور درخت پرسیب کورکھا مگر وہ شج پر گرگیا۔ پھر ہاتھ میں پکڑ کر چھوڑا۔ نتیجہ پھروہی کہ نیچ گر يرا- اب كى بار موايس اجمال ديا كدشايداب فيح ند آئے....گروہ فضایں ایک سینڈ کے بزارویں کمے میں رك كر كار سے يتي كى طرف بى آگيا۔اباس كے ذہن نے گھنٹی بجائی کہ ضرور زمین میں ایسی طاقت ہے کہ جو ہر

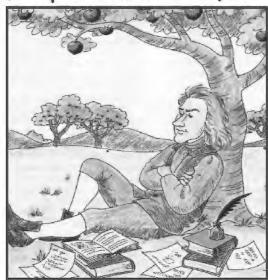

چزكوائي طرف كينيتى ب-يوناس نوعمري ني نظريه کشش ثقل" پیش کیا۔ پڑھائی میں بہت ول چھی تھی اور این سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہشیرہ کی کتابیں بھین سے ہی بردھتا تھا۔ آخر بھن نے والدین سے ضد کر کے اسكول مين واخل كرواد ما\_اسكول كازمانه بهى بزاعجيب تفا\_ ہروقت مذاق کا نشانہ بنار ہتا۔سب سے کزور بھی تھااس ليے يے اپنا غصر بھي أس برا تارتے۔ ايك مرتباستادنے جماعت کی پہلی بوزیش لینے والے نیج کوسی بات براتا ژ دیا۔اس نے نے اپناساراغصاس پراتاردیااوراسےخوب بیٹا۔ آخرانقام لینے کی ٹھائی اوراس پہلی پوزیش لینے والے طالب علم کونعلی میدان میں چیھے چھوڑ ویا یعنی محنت کر کے امتانات میں پہلی پوزیش لے لی۔ یوں پرست پرست تعلیمی سیرهیاں چڑھتے ہوئے کالج میں پیٹی گیا۔ کالج کے الرع بھی آگے نہ بیٹنے دیتے اور ہر وقت تک کرتے رتے۔ایک دن کالج کے ایک اعلیٰ تج بے کار برد فیسر یکچر دےرہے تھے کہ ایک طالب علم نے سوال اٹھایا۔ یروفیسر صاحب نے اس کوحل کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے ایک جگهرک گئے۔ ذہن میں چھ ندآیا کداب کیے عل ہوگا۔ بوری کلاس تعقیم مارنے لگی مرکلاس میں ایک مناتی سی آواز گوٹی جواس سوال کومزیدآ کے بوھانے کاحل پیش کر ربی تھی۔ یروفیسر کی تو پہلی ہی بے حدثیکی ہوئی تھی۔ دهیان نددیا که آواز کدهرے آئی اور حل کرنا شروع کیااور آخرکار جواب آگیا۔ پردفیسرصاحب جواب ال کرکے كحقدمآ عيها كربوردى جانب ويكف ككاورسوياك ایما جواب تو میں نے بھی حل بی نہیں کیا۔ پھرسوال کیا کہ

کس نے بیچل کروایا۔ سب کی نظریں لیے بالوں والے کرور ہے جسم کے طالب علم کے چرے پرمرکوز ہوگئیں۔
''نو جوان! تم نے یہ کیسے حل کیا۔'' پرو فیسر صاحب نے جیرانی سے سوال پو چھا۔''ایسے سوال تو بیس نے اپنی بھٹی کی جیرانی سے سوال پو چھا۔''ایسے سوال تو بیس کے اپنی دکھائی جس بیس حل کر لیے ہے۔'' یہ بین کر پروفیسر کی آئی جس کی کھٹی رہ گئیں۔ آخر اس نے اپنی بھپین کی کا بی دکھائی جس بیس ایسے ایسے نظریے ہے کہ واقعی آگھیں پھٹی کی پھٹی رہ بیس ایسے ایسے نظریے ہے کہ واقعی آگھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں۔ پروفیسر صاحب نے خوب تعریف کی اور ان تمام مضایش کو جوڑ کر کتا بی شکل بیس شائع کرنے کا سوچا۔ ابھی بہلا ایڈ یشن چھپ کرعی آیا تھا کہ ان کا لقب'' سر' پڑ گیا اور وہ کمزور سا بچھا کہ نامور سائنس دان بنا۔ ان کا نام ہے'' سر چھر آئز کی ٹیوٹن' جن کے گئی نظریے ہیں کشش پر بڑ کت کر وہ میں ایک بیک جو آئ جی کہی کروار اوا کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کشش پر بڑ ک کے جو آئ جی کروار اوا کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئ جی کروار اوا کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار اوا کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار کیا۔ انھوں نے گئی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار کیا۔ انھوں نے جی نظریے ہیں کیے جو آئے جی کروار کیا۔ انھوں نے جائے ہیں۔



ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل کے تالاب میں ایک کچھوا رہتا تھا جس کا نام ٹومی تھا۔ ٹومی کی خاص بات جو اُسے دوسر سے کچھوؤں سے منفر دیناتی تھی وہ تھااس کا خوبصورت خول۔ اس کا خول جیران کن طور پر مختلف رگوں سے مزین تھا۔ دور سے دیکھتے پر یوں لگتا جیسے نومی نے رنگ برنگ

ما بنامہ سال کی کراچی



پھولوں کی چادرادڑھرکھی ہے۔اپناس خول کی دجہ سے وہ بہت خوب صورت نظر آتا تھا مگراس کی ایک مُری عادت بھی تھی کہ اسے اپنی خوبصورتی پرغرور تھا۔ آپ سب جائے ہیں کہ سب کی شکل وصورت اللہ نے بنائی ہے اور اس پر ہمارا اپنا کوئی افتیار نہیں اگر کوئی چیز اپنے بس سے باہر ہوتو اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہے اور نہ

ى إترانا جا ہے۔

ایک روزنومی معمول کے مطابق جنگل کی سیر کو لکلا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک دوسرے کچھوے سے ہوئی۔ پچھوے نے اپنا نام سونو بتایا۔ وہ آپس بیس کپ شپ کرنے گے۔ نومی نے عادت کے مطابق اپنی خوبصورتی کی تعریفیں کرنا شروع کردیں اور سونی کا غماق اُڑاتے ہوئے کہا۔ ''تم تو بہت ہی عام شکل کے مالک ہو۔ تعصیں دیکھنا کوئی پسندہی نہیں کرنا ہوگا۔''

یہ من کرسونورونے لگا۔ سونوکورونا دیکھ کرنوی زورزور سے
ہننے لگا۔ اچا تک ایک روشن کا جھما کا ہوااور ایک پری خمودار
ہوگی۔ پری نے نوی سے کہا: ''اپنی خوبصورتی کی تعریف
کرنااوردوسروں کا دل دُ کھا نا بہت کری بات ہا گرتم نے
بی عادت ترک نہ کی تو جس تمھا را خوبصورت خول غائب
کردوں گی اور اس کی جگہ ایک عام ساخول آ جائے گا اور تم
بھی عام سے کچھوے کی طرح ہوجاؤ کے اور یا در کھنا بھی
دل جس بھی الی بات نہ سوچنا۔'' یہ کہہ کر پری غائب
ہوگئی۔

تومی نے دل میں سوچا کیا فضول بات تھی۔ پری بھی یقیناً میری خوبصورتی ہے جل گئی ہوگی۔اس نے جھے جیساحسین کچھوا کہاں دیکھا ہوگا۔اس خیال کا دل میں آتا ہی تھا کہ اجیا نک اس کا خول فائب ہوگیا۔ نومی ہمکا بکارہ گیا۔

ا چا عندان اون عاجب ہو ایا ہوں جا اور تو می پر ہننے سوتوسیت تمام کچھوے وہاں جمع ہو گئے اور تو می پر ہننے لگے کیونکہ وہ بھی اب ان کے جیسا ہو گیا تھا۔ توی کو پہلے تو کی ہے ہوگئے کا میں آیا لیکن جب سمجھ آیا تو بردی در ہموچکی تھی۔ اس کی امی نے اس کا حوصلہ بردھایا کہ خول خوب صورت مورت ہونے سے پہر نہیں ہوتا، خوب صورتی تو خول میں چھے جم میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ کے اندر دل میں ہوتی ہوتی ہوتی۔ کے لیے مجت ہوتو بہرخوب صورتی اصل خوب صورتی ہوگی۔ کے لیے مجت ہوتو بہرخوب صورتی اصل خوب صورتی ہوگی۔ نوی کوائی کی بات سمجھ آچکی تھی۔

پھر پورے جنگل نے دیکھا کہ ایک عام سے خول والے پھوے نے اپنے اچھے رویے کی وجہ سے سب کے ول جیت لیے۔

\$.....\$





ا پے طویل کیکن دلچسپ خط میں ہنت مخارا حمصد بقی فرماتی ہیں السلام علیم ورحمته اللہ و برکانة ا

اپنے نفے سے پارے سے خط کے ساتھ حاضر ہیں، امید کرتے ہیں کہ ساتھی بالکل خیریت سے ہوگا اور ساتھی کے ساتھی بھی بالکل ٹھیک شاک
مونگ پھلیاں جھیلتے چلفوزے کھاتے ڈاک کے ڈھیروں ہیں گم سم پیٹے ہوں گے تاریخ کی کھوج ہم اپنا جواب بہیں بتائے دیے ہیں اس
مرز بین کا نام فلسطین ہے۔ یہاں سے یہودی ہی باربار بے دھل کیے گئے ہیں اور انجی بھی پنچے گاڑے بیٹے ہیں۔ مسلمانوں کا اس مرز بین سے
جذباتی وابنتگی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیا نبیا کی سرز بین ہے دوسری وجہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدی کمہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہاں سیلبی
جنگیں اڑی ہیں جس میں انہیں برترین فلست اُٹھانی پڑی کیونکہ اس وقت تمام مسلمان ہوش وحواس کے ساتھ جہا وجیسی عظیم عبادت سے ہڑے

ہوئے شے۔ دونوں عظیم راہ نماؤں کے نام اتفا قا جمیں پالکل معلوم نہ ہو سکے۔ ''السلام علیم' 'فسیح بھائی نخے بچے ہیں کہ ابھی تک بغیر سطری کا غذ
کونیس سکتے۔ یہ ہمارا تبرہ ہم ہرگر نہیں بلکہ اندر کی نعمی پٹی کا تبرہ ہے ہوا ہی کو دکھ نہیں سکتی تھی۔ ہور ہے گا پھی نہ پہلے نے ہیں کہ نام وقت نیا ہے ہیں۔ نیلم پڑی کی کہانی۔ داحت عائش صاحبہ یہ کیا پڑیل نے نعمی پڑی کے ساتھ
کو ہوگائی ہوگا ہے جنزی بنانے والے ہمیں کتا بے دونو ف بناتے ہیں۔ نیلم پڑی کی کہانی۔ داحت عائش صاحبہ یہ کیا پڑیل نے نعمی پڑی کے ساتھ
بہت زیادہ براکیا ہے کتنا معصوم ساد کھتا ہے شکل سے اور کام تو بہ تو ہیا گر نیلم کوئونیہ ہوجا تا تو ہم ضرور پڑیل پردموی دائر کرتے۔ سیرت لا تبریری

115412

ابناس المالي المالي

کے بادے میں بڑھ کر لائبریری و مکھنے کا شوق پیدا ہوگیا۔اینے علاقے میں لائبریری قائم کرنا میراشوق ہے۔اینے علاقے میں ہم نے تو بس ایک چھوٹی سی لائبریری دیکھی ہے اس کے علاوہ علاقے میں کہیں لائبریری کا سنا ندد یکھاء اس میں کچھ کتابوں کے نام میں جیسے مجمع الراوا کد ، بدالج الضالع ، اشراف الهدابية بجبكة بم في بالترتيب بينام اكثر حوالول بين ديكها بي مجمع الزوائد، بدائع الصنائع ، اشرف الهدابيه بيين ممكن ہے كه بيه سپ الگ الگ كتابيں مول كيكن نام ملتے جلتے ہيں۔ ' 'ڈوتھ پييٹ كا معما'' واہ جي واہ واقعي گھر ميں چھوٹا مونا بهت مشكل ہے اول تو بالكل ٹھيك ٹھیک کام کردلیکن اُلٹاای کو بُرا کہا جائے گا۔اس لیے ہمارامعروف ومتبول عام تول ہے کہ گھر میں سب کو بروا ہونا جاہے۔ تقیدی تبعرہ میں جس طرح الكل ہاشى سبكى غلطياں جيكے چيكے كاڑتے ہيں توشايد بطور بدلے كے كمپوزرصاحب نے كچے غلطياں اس مضمون ميں بھى ہاشى الكل ك کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہےاور بروف ریٹررنے بھی وانسنہ اس فلطی سے صرف نظر کیا ہے۔ جملہ ہے اوڑ ھاوی بغیرواڈ کے ارب بایا بر بغیرواڈ کیابلاہے پہلے ہمنے اسے راڈیز ھالیکن اوڑ ھادی ش راڈ کہاں سے آگیا بھرخور کرنے پریتا چلا کہ بیواؤ کلھاتھا جو کسی مہریان کی مہریانی کی نظر ہو گیا تھے بالگا اہل پنیاب سے یہاں توخ ملن کا کہلاتا ہے اورشاید ہماری طرف ای کی بگڑی شکل توت ملن کا کہلاتی ہے ایک عکیمی دواک یر چی میں کہلی مرتبہ م بالگا پڑھا تو بوی جرانی سے ہو جھا ہہ کیا چیز ہے وہ تو ابد جی کوفاری سے ذرای شد بدہ تو جمیں بتایا ہے وہی ہے جہ ہاری طرف توت ملن گا كہلا تا ہے۔ ساتھى رائٹرز ابوارڈ اورمشاعرہ كى روداد بہت محمہ رہى۔ شاعرسپشر مائے تھے۔ بہت عمہ واقعی یا تونی لوگ ہرجگہ چھاجاتے ہیں تھس بیٹھیے جے کہتے ہیں لیکن ندہمی مشاعرے ہیں کسی تھسے کا کیا کام لیکن شاعروں کے شرمانے کی وجہ سمجونیس آیا، کیا آپ لوگوں نے شاعروں کولال رومال پکڑادیا تھا کہوہ منے چھیا کرشر ماتے رہیں؟ ہمارا کیا قصور واہ جی وا .....دیکھیں بھی ہم بیتو نہیں کہتے کہ ہماری تحريضرور چيني جائي بلكه بمق صرف يدكيت بين كداكر بمارى تحريرآب تك بخفي جائة جمين باتو چل جائة ورنداكرآب بمين نديتا كيس كوتو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری تحریر پنچی کہ نہیں پنچی ، اب ہم نے اپنی تحریر مینڈک اور اسکوٹی کے متعلق مجلس ادارت والول سے معلوم کرنا جاباء فرماتے ہیں کہ کوشش جاری رکھیں میں و مکھ بیچے گااب ہم جارمینوں ہے اس پر شکاری تیندوے کی طرح نظر جمائے بیٹے ہیں لیکن مینڈک اور اسکوٹی کے نام کی کسی کہانی کا کوئی اتا یہ بی نہیں۔آپ کی تکارشات کا سلسلہ بہت اچھاہے، نے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔شرارتی مجوت بہت عمد ہ تر میتی۔ ستارے والی لؤکی بہت ہی عمدہ سبق دے گئے۔ آئے کی تخلیق میں سارے ہی اچھے تھے رنگ بحر گئی میں رنگ برگئی ہوتا تو زیان کو دوچشمی صا كأتفل برداشت ندكرنا يؤتا\_

سیکوشش جاری رکھیں میں نام نہیں آیا تو اس کا مطلب تحریرة بل اشاعت ہے۔ لیکن لائن میں گلی ہوئی ہے۔

شاہرہ پروین لمبی مصروفیات کے بعد تشریف لائی ہیں .....

ما بنامه سالی کراچی

JUST1072

ه .....ایوارو لینے کے لیے مزیدار کہانیاں لکھ کر بھیج دیجے۔

سأتحى كىمستفل قارىيعا كشهنا صرنے لكھاہ

آمنه خاندان بھی ہارے درمیان رونق افروزے

نے سال کا پہلا شارہ اچھالگا۔ مشاعرہ زبردست تھا۔ 'ٹوتھ پییٹ کا معما' پڑھ کرہمیں تو اُلٹی آنے گئی۔ سیرت لا بحریری انچھی گئی۔ یوسف بن تاشفین کے بارے میں معلومات زبردست تھی۔ 'اردوز بال ہماری' ہمیں اچھا گئٹ ہے اور 'حمد رب جلیل' 'وہ فاتے عالم' تھا۔ 'مجھر نے کاٹ کھایا' نظمیں انچھی تھیں۔ 'شرارت بھوت' انچھی گئی۔ 'ہور ہے گا بچھ نہ بھے' پڑھ کر مزہ نہ آیا کیونکہ بیتو ہے ہی گناہ کا کام۔ خطورے کے تمام خطوط پڑھ کر مزہ نہ آیا۔ وقاد محسن کی یاد میں تحریر پڑھ کر آ تکھیں نم ہوگئیں۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرماے۔ (آبین ) ہمیں اس بات کی شکایت تھی کہ مرحوم اشتیاتی احمد کے بارے میں تھاریر شائع استیاتی احمد کے بارے میں تھاریر شائع ہول گئی۔ ہول گی۔

ھائی عمران کا خط ہارے سامنے ہے

۱۷۰۲ء کے بعد معروفیات کے باعث ہم ساتھی سے ذرا دور ہوگئے تھے۔فاصلے اسے بڑھ جائیں گے ہمیں اثدازہ ہی نہ تھا۔ آج دوہ تین سال بعد جب ہماری خواہش پر بابا نے ساتھی رسالے لاکر دیے تو ہم بہت خوش ہوئے اور خطارے میں لکھنے کا شوق ہوا، سوچا کہ اس خط کے ذریعے ساتھی سے ذرا قربت ہوگ ۔ بڑے دنوں بعد ساتھی سے ل کر بہت اچھالگا۔ اور بیارے ساتھیوں کی دلچیپ تحریریں پڑھ کر بہت مزا آیا۔ پہلے بھی ہم اک دفعہ خطالکھ بچے ہیں۔ جو حانی عمران کھتے ہیں کے ساتھ شروع ہوا تھا تو جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حانی عمران کھتے نہیں کھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سند بادکی سر بھی کھی تھی جس پروں سے خوب دادلی تھی۔ امید ہے ہمارے خطاکور دی کی نظر نہیں کریں گے۔

ماینامہ سالی کراچی

مارچ١١٠٦ء

بلال سهيل بھي رونق محفل ہيں

سال کا پہلا شارہ اوراس کا خوبصورت سرورق مشاعرہ اور ساتھی رائٹرز ابوارڈ کی تقریب کی ربورٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم اپنی آ تکھوں سے دکھی آئے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ربورٹ پڑھ کی لیکن ہمیں اس میں صرف ایک بات سے اختلاف ہے کہ تقریب ساڑھے چار بج شروع ہوئی۔
تقریب کافی لیٹ شروع ہوئی تھی۔ سرورق کے بعد اشتیاق اجمد صاحب کے انقال کی خبر۔ اللہ ان کی مخفرت فرما ہے۔ ول پیدستاک کیا عمدہ سبق سبق میں میں مخفرت فرما ہے۔ ول پیدستاک کیا عمدہ سبق ہمیں میں میں تقریب کا فام بہت عرصے بعد نظر آیا۔ سبق بہترین تھا۔ شرارتی بھوت کا آئیڈیا پرانا تھا۔ ایک مکل ضابطہ حیات ہے۔ بھورہ کا کہونہ کھی نہیں سباصد بھی کا نام بہت عرصے بعد نظر آیا۔ سبق بہترین تھا۔ شرارتی بھوت کا آئیڈیا پرانا تھا۔ ایک ان کی کی گان اور ستاروں والی لڑک بچوں کے لیے بہت اچھی کہانی تھی۔ آپ کی گئی تن اس بار کا نی آچھی کئیں۔
طور پر زاہدہ عروج کی آپ بھی کر سکتے ہیں نے دل کو چھولیا۔ اس کے ملاوہ رنگ برگی تھیلیاں '، قصد پانچ رو پے کا اور عیدی اچھی گئیں۔
شکو سے شکایات سے بھراکول فاطمہ اللہ بخش کا خط پیش خدمت ہے

سال نوکا پہلا شارہ نہایت تا خیرے ملا اور ابھی تک پورا شارہ پڑھا بھی نہیں کیونکہ اس بار ہما را مزاج تبعرہ کرنے کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یں تو آپ سے نالاں ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ تا انصافی کرتے ہیں۔ پہلے تو چند مہینوں سے کسی نامعلوم وجہ سے آپ میرا کو پن انعامی سلسلہ میں شامل بی نہیں کررہے ہیں لیکن میں پھر بھی بھیجی ہوں اور دوسرا یہ کہ اس مہینے تو آپ نے میرا خطاسرے سے شائع بی نہیں کیا۔ جھے معلوم ہے میری اردواتن پختہ نہیں ہے اور وں کے جیسی گر خطاکا ہے ہیا کے شائع کر دیتے ہیں اور مصوری بھی نہیں شائع کی، خیروہ تو کسی دوسرے مہینے بھی شائع ہوجائے گا۔

﴾ .....آپ کی اردو پختہ ہے ای لیے پورا خط بغیر کا نٹ چھانٹ کے شائع ہوا ہے۔ مصوری وقت آنے پرشائع ہوجائے گ۔ چلیلے سے تھ عمر بن عبد الرشید لکھتے ہیں

سب سے پہلے دل پردستک اور السلام علیم پر ھا۔ 'بور ہے گا پھی نہی سے ماصد بنی ایک لمبی غیر حاضری کے بعد مزے دار کہانی کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ 'شیخ نزید می بیٹ نفیش قین کے لیے تھی لیکن پھر بھی انھی گلی۔ 'سیرت لائبرین معلومات ہوئیں۔ 'شیخ نوشی قین کے لیے تھی لیکن پھر بھی انھی گلی۔ 'سیرت لائبرین معلوماتی مضمون تھا۔ 'در اکھلکھلا ہے' اوقت پیسٹ کا معما' ہاے اللہ ٹوتھ پیسٹ کھانے کا چہ کا لیکن کہانی انھی گلی۔ 'محدر بجلیل ضیا الحسن فیا۔ نوب حاضری دی۔ 'پھر نے کا شہم کھایا' بہت احتیاط ہے پڑھی کہ کہیں اوپر بنا چھر جمین نہ کا اے دلچسپ و بجیب ہے ہیں دلچسپ و بجیب تھا۔ 'دہ فی عالم تھا' زیر دست نظم تھی۔ 'اردوز بال جاری' اچھا سلسلہ ہے۔ 'مزاکی دعوت' پہند نہیں آئی۔ ساتھی مصوری ہیں تمام مصور بیاں انچھی تھا۔ 'دہ فی کا کئی نے انچھاسیق و یا۔ 'شاعر سب شراح ہے تھا بھی بلکہ زیر دست تھی۔ 'آپ کی نگارشات' نفوں کا سلسلہ ہے۔ 'پانی کا سالہ معلوماتی مضمون تھا۔ ' گاؤں کے دنگ زائی ہے کہ کئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعای سلسلہ شروع کریں اور اس ایکنا تھا۔ آپ سے گزار آئی ہے کہ کوئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعای سلسلہ شروع کریں اور اس ایکنا تھا۔ آپ سے گزار آئی ہے کہ کوئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعای سلسلہ شروع کریں اور رسالہ کھنا تھا۔ آپ سے گزار آئی ہے کہ کوئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعای سلسلہ شروع کریں اور رسالہ کھنا تھا۔ آپ سے گزار آئی ہوئی کھی کہائی ہوں۔ شراح کریں، نیا انعامی سلسلہ شروع کریں اور رسالہ کھنا تھا۔ آپ سے گزار آئی ہے کہ کوئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعای سلسلہ شروع کریں اور رسالہ کے ضواحت کی کھروں کی کھروں کے کہائی کھریں کے کہ کوئی سلسلہ وار ناول شروع کریں، نیا انعامی سلسلہ شروع کریں اور رسالہ کے ضفوات کا کہ میں تھا کہ کوئی سلسلہ کھروں کے کہوئی کی کھروں کی کھروں کے کہوئی سلسلہ کوئی کوئی کھروں کی سائسلہ کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے ک

عروسة ناز كايبلا خط شائع جور ماب، خوش آمديد كيتم بين .....

بیر ماتشی رسالہ میں میرا پہلا خط ہے۔ ساتھی رسالہ مجھے بہت پیندآ یا۔اس میں بچوں بیزوں سب کے لیے کافی اچھا موادموجود ہے۔جنوری کے رسالہ میں 'مور ہے گا کچھنہ کچھاور' مزاکی وعوت' کہانیوں بہت پیندآ نئیں۔

حافظ رومید اسحاق کارنگ برنگا خطشاط اشاعت كرتے ميں جے آپ بليك ايند وائث بى بردهيں كے ....



پاکتان میں اپنے والے تمام مسلمان مے سال کا آغاز جنوری ہے کرتے ہیں۔

سميرااميرك خطاكوشاف اشاعت كرتے ہيں

مرورق موسی تفاسوا چھالگا۔ لیکن افسوس ہم دوٹ ڈالنے سے قاصر ہیں۔ السلام علیک بھی تھیمت حاصل کرنے والوں کے لیے اچھا پیغام تفا۔ اس کے بعد خطوط کی دنیا میں جھا تکا بے در بے پڑھتے جب ہم شارق عمران کے خط پر پنچے تو افسوس سے شنڈی آ ہ بحری کیونکہ انھوں نے لکھا ہے کہ رسالہ دیوار کے پارسے اُڑتا ہوا محق میں آ گرا۔ اب یقینیا خبارات اور رسائل میں اللہ اوراس کے رسول اور محاب کا نام ہوگا۔ اس میں تصور آ پ کا مہیں ہے بلکہ آ پ کو صرف ایک کام کرنا ہے وہ ہے ان انگل کو بیات سمجھانا، باتی ان کی مرضی مانے میانہ مانے میں تواج خرض سے سبکہ وقل ہوگئی اب آ گے آ پ کا کام ہے۔ ویسے اس مرتبہ الیاس نواز نے چگی میں بیٹے بغیر بھی اچھا خطاکھا۔ جبکہ ترزیمہ سلیمان بڑے دن بحد آ نے وہ بھی اچھا کو دتے ، ویسے ایک بات سمجھ دائی میں نہیں آتی کہ سماتھی کا ہرقاری اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر انچھا تاکود تاکیوں ہے؟ ماہم جاوید کو ماہم حد ایل بننے پر بہت بہت مبار کباد۔ آ پ کی تخلیق کی تمام تحلیقات میں بہترین تھیں۔ پر اسرار قلعہ ' جیوم عرفی' انچھی گی۔ اس بارا طہر ہا تھی انکل کا تبحرہ بے حد پیند آئیا۔ جمھے عرفی کی جو جا لکاری (شدیکہ) ہے اس لیے جمھے ان کا تبحرہ پڑھنا، انچھا لگتا ہے۔ جبکہ آخر میں نچھا ہادی نے ناول لکھا' پڑھی اور بے انتشار دواہ وا کی۔ اس کہانی سے مدیران کوسیق حاصل کرنا جا ہے کہ ایک مصنف کو کہانی شائع نہ ہونے پر کتنا دُی کھونتا ہے۔

اس د کھی گھڑی میں چھاادی کومبری تلقین کرتے ہیں۔

مصباح اميرا پنانغارف كراتي بوئ لهفتي بين

میں کلاس پنجم میں پڑھتی ہوں۔ میں نے آپ کو خط اس لیے لکھا ہے کیونکہ جھے ساتھی رسالہ بہت پیند ہے۔ میں اسے بہت ولچپی سے پڑھتی ہوں۔اس میں بہت مزے مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔

كول بنت محمد فاصل اسية يهلي خط ميل للعتى بين

سالنامہ بہت اچھاتھا۔ مجھے نیلم پری بہت پہندا تی۔ مجھرنے کاٹ کھایا ارسلان اللہ خان کی نظم بہت اچھی گئی۔ سرزا کی دعوت 'بہترین تھی۔ حمد رب جلیل اور ایک اپنی کھی ہے ہوئی شاندار کہانی ہے۔ مجھے ساتھی مصوری میں انس منیراحمد اور دافعہ حثان کی ڈرائنگ بہت اچھی گئی۔ وہ نفاتے عالم تھا ' فیم الدین فیم نے ایک شاندار نظم کھی ہے۔ شرار تی بھوت ' نورین ایک زبردست تحریقی ۔ ' ٹوتھ پیسٹ کا معما ' ایک بہترین مضمون تھا۔ یہ بیرا پہلا خط ہے امید ہے کہ شائع کریں گے۔



ارم بلوچ محمد فین كا خطآب كسائے ب

جنوری کے نے شارے کی سب سے پہلے السلام علیم پڑھا۔ ان شاء اللہ آپ کی اس بات پڑھل کرنے کی کوشش کروں گی۔ آخر غالب کی شاعری ہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ لیکن سیما صدیقی کی تحریب پڑھ کر ہمارے دماغ میں ساگئی۔ 'ہور ہے گا پچھ نہ پچھ' بہت ہی خوبصورت تحریر تھی ۔ فاص کریہ جملہ کہ'' کیا ہم بر سے حالات وواقعات کوڈیلیٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اچھا اور براوقت آتا اور جاتا رہتا ہے۔ ''سیرت الابحر بری کی گیا ہے جرت میں ڈال دیا۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میں الی بڑی الابحر بری کا قیام ، بیشہر شہداد کوٹ کون سے ضلع میں واقع ہے؟ جواب ضرور دیجے گا۔ 'ٹوٹھ پیسٹ کا معما' حل کرنا پڑ گیا۔ اس ماہ کی سب سے خاص چیز تھی بچوں کا کل پاکستان مشاعرہ اور ساتھی راکٹر ذا بوار ڈ کی جواب ضرور دیجے گا۔ 'ٹوٹھ پیسٹ کا معما' حل کرنا پڑ گیا۔ اس ماہ کی سب سے خاص چیز تھی بچوں کا کل پاکستان مشاعرہ اور ساتھی راکٹر ذا بوار ڈ کی تھاں کی سندے خاص پڑھی کی گئی واقعی غرور کا سرنیچا۔ 'شرارتی بھوت' نے ہمارے تقریب کی تفصیلی رپورٹ۔ پڑھ کرا چھا تھی کو کہنا گئی اس سے کا گئی تا سے جواب فکھا کرنے کی ٹھان کی۔ نشکھٹ سے دماغ کو کہائی کھنے کا آئیڈیا دے ڈالا۔ 'ستارے والی لڑگ کے بارے میں پڑھ کر ہم نے بھی پچھ نیا پچھا تو کھا کہ نے کھی تھی جو بھی سے بھی تھی دی ہوں۔ کو تھا تھا کہ ساتھی مصوری کے لیے اسکی جو بھی سے بھی ہو تھی ہی تھی جو بھی ہوں۔ ' کھی ہوں۔ 'آپ کی تخلیق' میں سب کی تخلیق میں ہوں۔ ایک سوال پو چھا تھا کہ ساتھی مصوری کے لیے اسکی جو بھی سے بھی ہو ہیں۔ 'آپ کی تخلیق' میں سب کی تخلیق میں ہوں۔ ۔

ه .....قیم اور شهداد کوٹ دو بزے شہر ہے جنمیں ملاکرا یک ضلع بنایا گیا ہے جے قیم شہداد کوٹ کہاجا تا ہے۔ شہداد کوٹ .....قیم سے ۲۰ منٹ کے فاصلے یر موجود ہے۔

بنت محن كاطويل خط المار برائ بي جواب طويل نيل بيس

یدہ دا دوط ہے جے لکھے دقت بجو نہیں آ رہا کہ کس بات سے ابتدا کی جائے اور کس بات کا افاظ کو اپنی جائے الفاظ کو اپنی جائے الفاظ کو اپنی جائے الفاظ کو اپنی جائے کہ بیٹر دول ہے جائی ہوں ، آ بہا کو کو ان کا غذر کے کھڑوں پر بہنے دیا جائے ، اف خدایا اس قدر الجھنیں پیدا ہور ہی ہیں دماغ ہیں ، تی ہیں کی طوالت کا لحاظ کیے بغیر خط کھے جاری ہوں ، آپ لوگوں کو اس بے چار دے خط کے ساتھ جھنٹی مار پیغے کرتی ہے بھری طرف سے بخوشی اجازت ہیں ہوں ، آپ لوگوں کو اس بے چار دے خط کے ساتھ بھنٹی مار پیغے کرتی ہے بھری طرف سے بخوشی اجازت ہیں ہوں ، آپ لوگوں کو اس بے چار دی ہوں ) میر ے خط کسے جائے دید بیوتی تھی کہ خط جھے بیرانا م جمی ساتھ کھا ہو ایک ان بھری تھی ہو بھی کو جربیہ ہوتی تھی کہ خط جھے بیرانا م جمی ساتھ کھا ہو ایک ان بھی کے خط کی گئین اب چا ہے خط ساتھ ہیں جی خیت کی اور جن کھار ہو یا کا ت پیغے کے شاکع کیا ہو اس سب سے کو کی فرق نیس پڑتا مجمی ساتھ کھا کہ ہو یا کا ت پیغے کے شاکع کیا افوائی کی مسلم افوائی جو اپنی کی جائے گئیں ہو ہو گئی ہوں ہوتا ہے گئی خوائی ہو گئی ہوں ہوتا ہے گئی ہوں ہوتا ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ہوتا ہے گئی ہو ہو بہتا ہو گئی کہ ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئ



